

# OSMANIA MAGAZINE

BEING

THE JOURNAL OF THE STUDENTS

OF

## THE OSMANIA UNIVERSITY

HYDERABAD-DECCAN.

Managing Editor, and Editor, English Section

KRISHEN DAYAL MATHUR, B Sc., (Osmania)

Joint Editor,

HAMIDUR RAHMAN B. A., (Osmania)

Vol. XIV

1941

Nos. 1 & 2

Printed at
THE OSMANIA PRINTING WORKS
87, E. & F, Kingsway, Sec'bad.

## The Osmania Magazine

Vol XIV. Nos. 1 & 2.

#### ADVISORY BOARD

President:

Qazi Mohammed Husain, Esq., M.A., LL.B., (Cantab), Pro-Vice-Chancellor.

Advisor, English Section:

Prof. V. S. Krishnan, M. A., (Oxon)

Advisor Undu Section.

Dr. Syed Mohiuddin Qadri Zore, M. A., Ph. D. (London)

Honorary Treasures
Prof. Wahidur Rahman, B. Sc

## MANAGING COMMITTEE 1349-1350 F

President:

Qazi Mohammed Hussain, Esq., M.A., LL.B. (Cantab.), Pro-Vice-Chancellor.

Advisor, English Section

Prof. V. S. Krishnan, M. A., (Oxon.)

Advisor, Urdu Section.

Dr. Syed Mohiuddin Qadri Zore, M.A., Ph. D. (London)

Honorary Treasurer

Prof. Wahidur Rahman, B. Sc.

Secretary:

Mr. Krishen Dayal Mathur, B. Sc., (Osmania)

Managing Editor & Editor, English Section.

Mr. Mohd. Omer Mahajir,

Mr. Shaik Khaleellullah, B. A., (Osmania)

President, Students' Union.

Editor, Urdu Section.

Mr. Mir Akbar Ali Nasri: B.A., (Final) Mr. Hamidur Rahman, B.A., (Osmanio)

Joint Editor, Urdu Section.

Joint Editor, English Section.

| Annual Subscription   |                |               |         | Rs.        |    |
|-----------------------|----------------|---------------|---------|------------|----|
| From Government       | •••            |               |         | •••        | 12 |
| " Universities, other | Institutions a | nd State offi | cials   | •••        | 8  |
| " General Subscribers | s              |               |         | ***        | 6  |
| " Old boys, Aided Soc | cieties and Re | ding Room     | 18      | ***        | 5  |
| " Present Students, C | emania Unive   | ersity        | •       | •••        | 4  |
| " Abroad              | •••            |               | Fifteen | Shillings. |    |
| " Old Students, Abroa | вd             |               | Ten     | Shillings. |    |
| " Single Copy         | •••            |               | Tw      | o Rupees.  |    |
|                       |                |               |         |            |    |

Note - Registrations and V. P. Charges Extra.

Can be had of

# OSMANIA MAGAZINE OFFICE

HYDERABAD-DECCAN.

## CONTENTS

|     |                                                 | PA  | UE        |
|-----|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1.  | EDITORIAL                                       |     | i         |
| 2.  | IN MEMORIUM                                     |     | хi        |
| 3.  | MOTHER DECCAN, by Mirza Yar Jung                |     | xii       |
| 4.  | THE NIGHT OF MARTYRDOM, by Sarojini Naidu       | 2   | xiv       |
| 5.  | THE CITY STATE OF MECCA                         |     | 1         |
| 6.  | IF WISHES WERE HAIR TONIC BOTTLES,              |     |           |
|     | by F'ruz Mehta, B. Sc., (Alig) LL.B. (Previous) |     | 29        |
| 7.  | HALF-PAST-TEN: My Blue (Sherwani)               |     |           |
|     | by Prabhakar Rao, LL.B. (Previous)              |     | 44        |
| 8.  | TEARS SPEAK THEIR INNOCENCE,                    |     |           |
|     | by S. Ahmed Hussain, Junior Intermediate        |     | 47        |
| 9.  | LORD BASAVA OF KALYAN,                          |     |           |
|     | by Siddayya Puranik, Junior B. A.               |     | <b>50</b> |
| 10. | Musings on Writing,                             |     |           |
|     | by P. Prabhahar. Rao, LL.B. (Previous)          |     | 64        |
| 11. | THE PHILOSOPHY OF A MIRROR,                     |     |           |
|     | by C. S. Inamdar, Junior B. A.,                 |     | 67        |
| 12. | Religion and Politics,                          |     |           |
|     | by M. Hamidur Rahman, B. A., LL. B. (Previous)  | • • | 70        |
| 13. | Musings of A Morning,                           |     |           |
|     | by Krishen Dayal, B. Sc.,                       | • • | 76        |
| 14. | THE EXAMINER,                                   |     |           |
|     | by M. Naeemuddin Siddiqui, M. A., (Final)       |     | 78        |
| 15. | My Alma Mater, by S. K. Sinha, B.A.             |     | 81        |
| 16. | Marxism: A Rationalised Thought-Process,        |     |           |
|     | by Govardhan Shastri, Junior Intermediate       | • • | 83        |
| 17. | "THE MOTHER'S HEART" (Translated)               |     |           |
|     | by Md. Muktar Ahmad, B. Sc.                     | • • | 88        |
| 18. | BALLAD POETRY,                                  |     |           |
|     | by Mohammad Mahmood Husain, M. A.,              | • • | 89        |

| 19. | THE BLACK DEATH,                                     |     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
|     | by Syed Abdul Bari, 1st year (Arts)                  | 96  |
| 20. | THE PSYCHOLOGY OF SITUATIONS,                        |     |
|     | by Mohd. Jalaluddin Ahmed, IV year B. A., Class      | 101 |
| 21. | THE WEST-MINSTER STATUTE OF 1931 AND                 |     |
|     | INDIA'S POLITICAL FUTURE (Translated from an article |     |
|     | in Urdu in the "Payam")                              |     |
|     | by Abdul Hasan Siddiqui, Junior Intermediate 1       | 104 |
|     | Book Reviews                                         | 111 |
|     |                                                      |     |



MARINE DAYAL BURE AND MARKET M

## EDITORIAL

It is now thirteen years since our Magazine was started and still it is trying to serve to a great extent—it is her hope to serve—her Alma Mater, her country and her King, and we feel highly delighted when we consider the work turned out by the Magazine during this very short period, in promoting the educational interest and elevating the literary taste of the students. We shall also try to give good output this year, in which we request the co-operation and good-will of you all.

The past year was a fortunate one for us, when our Princes Nawab Azam Jah Bahadur and Nawab Moazam Jah Bahadur visited our University. We are deeply indebted to them for their gracious visit.

But this year brought one irreparable calamity, when we lost a mother, so dear and loving. We feel deeply grieved at the death of 'Ulaya Hazrat Mader-e-Deccan' who was a model of kindness and elemency. A lady of extraordinary gifts and virtues, her memory cannot be forgotten by us. The Executive Council has most laudably opened an "Educational Fund" in memory of the late 'Mader-e-Deccan' for which all Hyder-abadis should feel grateful. Her death has not only been a heavy blow to our beloved Ruler, but also a great loss to all his loyal subjects. We pray God, may her soul rest in Peace.

#### War

Now we are passing through a period of vital importance in history and in these times of dismal and dreary happenings, it is difficult to say what to-morow will bring. The catastrophies of war are manifest, and are a great blow to the civilisation of the world. Situations are changing every minute, even every second.

The menace prevails. The belligerent countries fight on, and the world lies in danger. We are witnessing a great tragedy, but let us pray God that He may crush the Nazi menace quickly, restoring peace and security, and relieving the whole of mankind from this ravage.

#### Hyderabad

Under the benign rule of our gracious sovereign Hyderabad is rapidly improving day by day, specially in the industrial and social improvements. We are very proud that under the farseeing direction of our revered Chancellor, the advancement and betterment of village life in the State are receiving the closest attention. We have received an issue of a paper entitled 'Gaun Sudhar' which seeks to promote the well-being of the villagers. In this connection the opening of the School for "Arts and Crafts" by the Rt. Hon, the Chancellor, and the establishment of an Industrial School by Hon. Raja Dharam Karan Bahadur, are matters upon which the State can justly feel happy.

These are a few of the many great achievements which will ever remain in the history of the Decean, and the coming generations will look back upon this period with wonder.

Prosperous and safe are we under the happy regime of our beloved Ruler H.E.H. Asaf Jah the Seventh, who is sagaciously guiding our fates and destinies.

## Congratulations

We offer our respectful congratulations to our Chancellor, Rt. Hon. Nawab Hydar Nawaz Jung Bahadur, on his election as honorary member of the "Institute of Engineers."

We heartily thank our Vice-Chancellor, Nawab Mehdi Yar Jung Bahadur, who has kindly promised to order that our Magazine should be purchased by the Educational Department. We feel very proud when we see our Chancellor and Vice Chancellor taking a very keen interest in our betterment and welfare. The congenial surroundings, the homely atmosphere, the special care taken by our authorities are things which we cannot forget. When such great facilities are being provided for us, it is our bounden duty to achieve high educational distinctions and serve our King and country to the best of our ability.

#### Elections

We are highly pleased that this time we had a very good ministry. We congratulate the following:—

- 1. Mr. Mohammed Omer Mahagir .. President,
- 2. , Abdur Razzaq Qadri .. Vice-President,
- 3. , Qadri Mohiuddin Asir .. Secretary,
- 4. " Abu Turab Qaliluddin .. Librarian.

and the other members of the cabinet for the success in the elections. Mr. Mohammed Omer Mahagir, a Student of extraordinary merits and abilities, has been the most popular and a very brilliant student of our University. He has now been selected as a Tahsildar.

#### Hostels

The hostel activities were in full swing this year. Different hostels went on pienies to Nizam Sagar, Golkonda Fort, and Osman Sagar, etc., which were both instructive and enjoyable. This year Hostel 'C' students arranged a good dinner and 'Mushayira', which ended very staisfactorily.

We congratulate the students of the different Hostels for bringing about homely atmosphere, and co-operation among themselves.

## Dining Hall

It is a very old complaint that the management of the Dining Hall is unsatisfactory.

"Boys may come and boys may go But "this" goes on for ever."

This year Prof. Khaeelul Rahman has been appointed as the Special Officer of Dining Hall No. 1. We hope now that the management will become better, and there will be peace and tranquility among the Dining Hall hostel students.

#### Sports

This year our results in sports have been very satisfactory. The Cricket Team under the Secretaryship of Mallick Arjun Patel, toured Northern India, and won many matches. It is only on account of the deep interest taken by the Captain Mr. S. M. Hosain that the standard was able to rise this year.

The Tennis Team also under the Secretaryship of Mr. Abdul Wahab, toured Northern India, and fared well, wining several matches.

We congratulate all the Captains and Secretaries of this year, Mr. Shamsuddin, (General Sec.) Mr. Mujtaba Yar Khan (Secy. Hocky Club), Mr. Khalilullah (Secy. Football Club) and others for maintaining discipline and unity among the players and improving the standard of the game. Notwithstanding the fact that our College team won trophies in many games, the standard leaves much to be desired, and we hope we shall do much better this year.

From this year onwards 70% attendance in sports has been made compulsory. This we feel is too high. We hope that the minimum percentage might be reduced, and the compulsion applied only to the hostel students.

## Results and Percentages

"A Judicious man," says Carlyle, "looks at statistics not to get knowledge, but to save himself from having ign orance

foisted on him,"—and this is a right rule for a University Student. In the light of this we are sure that our University Standard has risen; but we do not know why our results are not satisfactory. Perhaps it is because the tutorial system, which was once introduced, is now losing its importance. This is detrimental to the growth of knowledge in the University. As such, much stress ought not to be given to the examination but to the tutorial records of the whole academic year.

Another want that is felt among the students is about the "translated words" in Urdu. At huge expense, thousands of words have now been translated in the Translation Bureau by the Specialists of our University. We request the authorities to kindly publish them as soon as possible, as it will meet to a great extent the needs of the students.

#### Convocation Address

Sir Maurice Gwyer, Chief Justice of Federal Court, India, delivered a very inspiring and instructive Convocation Address to us this year. In the very notable address Sir Maurice has dilated much upon the historical, philosophical, and political advancement expected of a University.

The real advancement of knowledge now-a-days is the advancement of "Scientific education". For science has become now the hall-mark of civilisation, and even poetry and philosophy have taken a scientific turn.

#### Ex-Students

Every year there is a coming and going of students. This year also many students will leave their Alma Mater, but the true lovers, really speaking, do not not leave it, for there is always a picture of their "Mother" in their hearts.

We feel highly proud of the fact that Osmania has produced many men of genius and worthy students in her very

short life, who are serving their Alma Mater, their King and their Country in an eminent manner.

From these students also who are leaving us now, we expect great deeds of fame and renown, which will brighten more and more the sacred name of Osmania.

### University and Suggestions

We feel there is a little lack of social and academic atmosphere in the University, and we consider that it would be desirable if students and professors try to create this by mingling with one another in parties, picuics etc.,. This contact will increase the knowledge of the students, and will be a great stimulus to co-operation, good-will and understanding.

In this connection we must suggest the idea of Literary Circles to be started not only in the Hostels, but also in the University Classes. We wish that this year some stress might he laid on it.

We regret very much that the seats in the science section are limited in our University. In the future days when science will play a more important part, this kind of limitation of seats seems improper. India needs more scientis's, and when Industries are being increased day by day, the scientific education must not be hindered. In the words of our renowned professor, Dr. Raziuddin Siddiqi,

"Every educated person can easily master the subject necessary for the graduate at his leisure, whereas scientific education can only be imparted in the Universities or organised institutions of similar kind" and "this policy of the educational authorities by which during the admissions, seats in the science section are limited, and not in the Arts section—is contrary to the times and needs of the community and country."

(Translated)

Instead of "talking at large" on this subject we think it proper to suggest what is essential for the amelioration of our country, that the scientific education should be made common.

In this connection we must suggest one more thing. Merely offering more seats in the science section is not lenough for any University. The chief object should be to provide employment for those students, who after long study finish their University career. And we consider there will not be any difficulty in Hyderabad if Industries are developed on a large scale. We cannot say what the other Universities are going to do, but as the masters of our university are the masters of our state, and as in the benign rule of our beloved Ruler so many improvements have been made in Hyderabad, we feel confident in requesting the authorities to make special arrangements for the students of science in the State-by establishing scholarships, by opening industries, and by giving fair chance to the students of science in the Civil Service This will be an invitation to the students, to Examinations. do research in science, by which there will be a two-fold benefit to the country. First that new Industries will absorb more men and thus add to the resources of our state, and secondly our University will stand unique in India, in doing such a pioneer work.

## More Suggestions

With the special facilities provided for us in this great institution, we live in a healthy and calm atmoshere. But whenever we feel any need for other facilities we deem it a privilege to inform our authorities about it. The students of the university circle, will be benefited by a swimming pool being provided in the University colony.

Secondly the road between Seethapalmandi and the hostel is very dangerous, particularly in the nights, as there is always a fear of snakes. It would be beneficial if a road is constructed in the interests of the lives of the hostel students.

Finally, we have one last and earnest desire, surely worth greater response from the authorities. It is our deep-felt craving that a worthy memorial should be constructed, as a sacred monument of our late 'Mader-e-Deccan'.

#### A word for Freshers

It is our pleasant duty to welcome the freshers who have joined the University. We, whose days in the university are numbered, may say to you that:

"Where the vanguard camps to-day The rear shall rest to-morrow".

## Magazine

All of us know very well that due to the extraordinary disturbances and delay in the college elections, we are compelled to issue the Magazine at a late hour. But we are hoping to avoid these delays by making modifications in the Magazine Board, which might not be affected by the annual Editorial changes.

We do not wish to say anything about the articles that are published in this issue. The readers will judge them for themselves. Our thanks are due to Nawab Moinud-Dowla Bahadur and Mrs. Sarojini Naidu, for kindly giving us Poems for the publication is our Magazine and to Nawab Miza Yar Jung Bahadur who has kindly contributed, at our request, an article on Mader-e-Deccan.

We are fortunate enough in having two Ghazals of the late Dr. Krijashanker Hasham, which we are publishing in the Urdu section. The late Dr. Sahib, a relative of the late Raja Shiv Raj Dharamvant Bahadur, was a very learned scholar of Urdu and Persian, and we are glad that he is introduced for the first time to the Urdu world by our Magazine.

In this connection I must thank our advisors Dr. Mohiuddin Khadri Zoar and Prof. Krishnan; and my colleagues Mr. Khalilullah and Mr. Akbar Ali Nasri, for the kind co-operation and interest which they have shown in the publication of the Magazine. My thanks are due to Prof. Wahajuddin, whose kind advice and help have been very valuable.

In conclusion we feel a word of apology may be necessary for the long Editorial: but since we place in your hands a double issue, the length of Editorial remarks also might be double the usual size. And we dedicate this effort of ours to the cause of knowledge and enlightenment for which our great University stands, sheltered under the protecting care of our munificient Ruler.

"For Colleges on bounteous kings depend And never rebel was to arts a friend."

KRISHEN DAYAL MATHUR,

Editor.

| , |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |



Mr. OMAR MAHAGIR, M. A. (Osman)

A very popular president of the Student's Union, has an All India tame as a rare combination of a cogent writer and an excellent speaker, both in English and Urdin.

# In Memorium

The death of 'Ulaya Hazaret Mader-E-Deccan,' which occured on Sunday the 9th Khurdad 1350 F. (13th April 1941), at 1-30 P. M. is a great tragedy to the Hyderabadis, and especially to us, Osmanians.

Her great personality, Universal popularity, and love for her subjects, and her sympathy for the poor, are a few among her many rare virtues. In truth these qualities are the especial blessings conferred by the Almighty upon those whom He loves.

Her death has not only been a great blow to our beloved ruler and the royal family, but also to each and every citizen of Hyderabad. Every Hyderabadi, of every caste or creed feels he has lost a mother in the demise of the revered Mader-E-Deccan. The worthy example which His Exalted Highness has set up to the young men of his country, by his profound love for his mother, will always remain in the annals of history.

For all the well-wishers of the Asafiya Dynasty, the death of 'Mader-E-Deccan' has been such a shock as cannot easily be got over.

In this great bereavement, we humbly offer our sympathy to our great Sovereign and fervently pray that the Soul of the mother may rest in peace.

## MOTHER DECCAN

During the last two centuries, there have been seven mothers of seven ruling princes of the State of Hyderabad, but the distinction of the epithet of 'Mother Deccan' was reserved for the seventh one only -a distinction which speaks volumes for affection and reverence with which the sons of the soil hold her. Millions of people come and pass away from this world, but there are the chosen few who leave the imperishable estate of love and affection of people as their legacy. The history of humanity proves that the glorious end of life some-times eclipsesits past. The life of Ulya Hazarat Saheba ends as the 'Mother Deccan' and to be so regarded by the people is and end glorious for a lady. Indirectly, she has served a great political purpose also. By the acquisition of the love and affection of crores of people over whom her illustrious son rules, she has practically sent deeper the roots of his Sovereignty. Sheik Sadi, a great Persian poet and scholar says 'A king is like a tree and his subjects constitute the root of that tree'. In that sense, the tree of the Sovereignty of her son gained strength and vitality through her. Again, as the mother of the present Nizam she may be looked upon as the root cause that gave birth to all the reforms and administrative changes that have been achieved during the reign of her son for the happiness, growth and prosperity of this State. The magnitude of this work alone will place her in the most prominent position in the galaxy of the mother princesses of India.

The late 'Mother Decean' once lived the life of a princess. Again she lived as a princess dowager. But there is a third aspect of her life which is higher than the first two. It is the aspect of mother pure and simple. There is a saying of our Prophet in Arabic, which is rendered in Persian most succinctly in the following words:—

(Heaven is under the feet of the mother). It is this position of mother in which she seems to be unrivalled. History of royal personages, very few can be found who showed that devotion, filial affection and respect to mother-hood as the sovereign Osman Ali Khan, Nizam the VII did. It is something sublime and inspiring for the humanity. Again in the list of the princesses Dowager, very few will be found who inspired so much love and affection in the minds of their ruling sons as she did. The history of the reign of the present ruler will be incomplete unless it gives a vivid description of his daily after-noon visits to 'Purani Haveli' where his mother lived. Let clouds thunder and rains fall; let the multifarious duties of a ruling sovereign swarm, but none of these obstacles will prevent his royal motor car from running daily over the Afzalgunj Bridge towards his mother's house in the midst of of continuous Police whistles serving as signals. What for? To pay homage to mother-hood. It will be a moot subject for the future historians of Hyderabad to study the origin and foundations of the Stoic and purely Islamic traits and features of the life of the present Nizam, and I will not be astonished if is they trace atleast a part of them to the influences which the mother exercised upon the son from behind the four walls of It is in the background of these eircumstances the Zenana. that to perpetuate the memory of his mother, the sovereign son has issued a Firman to build Zohra Mosque at Aligarh University so that her name be associated with a religious institution and may go down to posterity through future generations of Muslim students who may assemble there daily to worship God. We pay homage to such a soul. May it rest peacefully in Heaven!

MIRZA YAR JUNG
July 6, 1941.

## THE NIGHT OF MARTYRDOM

Black-robed, bare-footed, with dim eyes that rain Wild tears in memory of thy woeful plight, And hands that in blind rhythmic anguish smite Their blood stained bosoms to a sad refrain From the old haunting legend of thy pain. Thy votaries mourn thee through the tragic night With mystic dirge and melancholy rite. Crying aloud on thee, Hussain! Hussain! Why do thy myriad lovers so lament, Sweet saint, is not thy matchless martyrhood The living banner and brave covenant Of the high creed thy Prophet did proclaim, Bequeathing for the world's beatitude Th'enduring loveliness of Allah's name.

SAROJINI NAIDU.

## THE CITY-STATE OF MECCA

"In all ages and areas, from ancient Egypt to modern America, the highest development of human mentality, initiative and achievement has been in urban communities. So long as men remained in the pastoral or agricultural stages there was little stimulus to the differentiation of economic functions, the entire energies of men were absorbed in the task of raising the food supply. But with the city came the division of labour and possibilities for economic surplus, hence wealth, leisure, education, intellectual advance and the development of the arts and sciences."

The object of this paper is simply to draw the attention of the learned world to a rich field for investigation which has till now been almost neglected. The astonishingly rapid expansion of Islam and the extraordinarily capable statesmen which at the very outset the uncultured and unlettered city of Mecca produced are facts which must have some background. Napoleon had remarked that the secret of the valour of the Arab Muslims perhaps lay in their long internecine feuds of pre-Islamic days which formed their character.3 In a public lecture delivered in 1935 at the Sorbonne, Paris, I had emphasised, that Arabia had already federated economically on the eve of Islam through its periodical fairs and the highly developed system of escorts of caravans. Obviously this economic federation coupled with the fact of their speaking a common language, consulting the same oracles and worshipping gods in common, and to a great extent, observing the same customs, must have greatly prepared the ground for the political unification which Islam later achieved so rapidly, in the anarchic peninsula of Arabia. Now I propound here another thesis, that the

<sup>1.</sup> Encyclopaedia of Social Sciences, S v. City by William B. Munro.

<sup>2.</sup> A paper read at the 9th All-Inlia Oriental Conference, held in December 1937 at Trivandrum.

<sup>3.</sup> Momorial de Sainte-Helene III, 183.

citizens of Mecca had developed a sound and progressive constitution for their city-state long before Islam and had thereby received the necessary training for the administration of the future Arab (Muslim) empire which expanded within the short span of 20 years from the small city-state of Medina to embrace the vast territories of the Persian and Byzantine Empires and others in three continents, Asia, Africa and Europe. As for Europe it is recorded that in 647/27 H. in the time of Caliph 'Uthman, the Muslim armies penetrated into Spain and remained there till Tariq came many generations later to complete the conquest.

The study of the city-states of Arabia has not yet been taken up seriously. For this purpose I could have selected any city other than Mecca, for instance, Ta'if, Dumatuljandal. Taima', Saba', Aden, Suhar, etc. But for me the choice of Mecca was determined by several reasons. Our knowledge about Mecca is surer and ampler than about other cities. Mecca was the cradle of Islam. It was here that the Prophet Muhammad was born and brought up. It was here that the major portion of his missionary life was also spent. It was here that almost all the prominent figures of the first Muslim empire were born and bred. Again, it was the possession of this city that was coveted by all the three contemporary neighbouring empires, Byzantine, Persian and Abyssinian, and to believe the author of the Kitabuttijan, even Alexander the Bicorned<sup>2</sup> thought it important enough to pay a visit to its sanctuary, the Ka'bah. (Cf. also 'Ainiy, commentary of Bukhariy, VII, 365; Azraqiy, in loco.)

<sup>1.</sup> Tabariy, Annales, I, p. 2817, Gibbon Decline & Fall, V, p. 555. (Oxf. Univ.)

<sup>2.</sup> I think, the appellation of "Dhu'l-qarnain" (bicornal, two-bornal) had been suggested to the Araba by the national head-dress of the Macedonians. In 1934, when King Alexander of Jugoslavia was assaurated in Maraeilles, his bicorne was among the many relies and ordamn its which were placed, in state, by the side of the boly of the lead king. Of also Balah uriy, Futuh (ed. Egypt), p. 51 for the expression 'the horned Bonans' (arrum dhat al-qurun).

As for Byzantium, from the time of Aellius Gallus down to Nero all the emperors cherished the desire of extending their influence to the important station of Mecca and made tentative efforts in the direction.1 According to Ibn Qutaibah<sup>2</sup> the Byzantine Emperor helped in his attempt to capture the city of Mecca. Qusaiy seems to have become independent neglected Byzantine interests. So, some generaand tions later, when a Meccan, 'Uthman 1bn-al-Huwairith of the clan of Asad, embraced Christianity, the Emperor put a crown on his head and sent him to Mecca with a ukase ordering the Meccans to accept him as their king. 'Uthaman was in a very favourable position, since the Meccans, who were largely dependent upon the Byzantine provinces of Egypt, Palestine and Syria for the victuals and for trade, could not disregard the Imperial ukase. But at the last moment, a kingsman of 'Uthman himself harangued the mass meeting of the Meccans and protested against and ridiculed the impossible innovation autocracy and kingship for the free citizens of 'Uthman was disgusted and returned The emperor retaliated by closing the route of his dominions to Meccans and imprisoned those who soiourned there at that time 3 This happened probably after the Emperor had given the charter of permission to Hashim to come to Syria and had given a letter to the name of the Negus, recommending him to open his country to the Meccan caravans. The Emperor could nush further his designs as the war with Iran had begun. his Asbabunnuzul<sup>5</sup> records that the Al-Wahidiv in Medinite Abu-'Amir ar-Rahib also used to threaten that he would bring in the armies of the emperor.

As for the Persians, after their conquest of Yaman, they began to believe that Mecca had automatically come under their influence. Hence the order of the Chosroes to his Governor of Yaman to command the Prophet to go over to

2. al-Ma'arıf, p 313 (ed Europe)

5. P. 195

<sup>1.</sup> Lammens, La Mecque a la veille del'Hogire, pp. 239, 243.

<sup>3.</sup> al-Fasiy, ed. Wuestonfeld p 144, as Subadiy Rawd'ul-unuf, I, 146, Lammens, La-Macque, p. 267; Sprenger, D is Lebenu, die Lehre des Mohammed, I, 89-90.

<sup>4.</sup> Ya'qubiv, I, 280, Tabairv, p. 1089, Iba Sa'd, 11, pp 43, 45, Lisan 'al arab, s v. ilai'; Lammens, La Mecque 128, etc.

Iran to see the Emperor. If the Prophet did not obey the order, he was to be arrested and sent to Ctesiphon.<sup>1</sup>

The Abyssinians had actually undertaken an expedition<sup>3</sup> under Abrahah with his famous elephant Mahmud<sup>3</sup> (Mammoth?).

The innumerable incidents of the Meccan and other Arab notables having been received by the emperors of Byzantium, Iran, Abyssinia etc. also tend to prove that these emperors wished to extend their influence in the interior of the desert Peninsula through pacific means.

#### **TOPOGRAPHICAL**

Northern and western Arabia is generally barren and desert. A small oasis with a spring is a sufficient attraction for men to settle down there. If it happens to be on any of the main trade-routes, as Mecca was, it becomes much easier to have there a fixed population. Mecca already existed at the time of Abraham who is said to have visited it, and the Arab authors1 there were dense us that forests and asssures pastures in the valley where Mecca is situated. Qusaiy, an ancester of the Prophet, had hewed down' a large number of trees in order to make room for the houses which he and his tribesmen constructed around the sanctuary of Ka'bah. And there is evidence from other periods to the same effect " Even to-day the Bothir's lodge at Mecca is more like a palace on the Malabar Hill. Bombay, than as a building in the wadi ghair dhi zar" where it is situated. It was an important junction of the trade-routes to Syria, Yaman, Taif and Najd, situated near the spring of Zamzam and protected on all sides by high and impre-

<sup>1.</sup> Tabairy, p. 1572 ff

<sup>2.</sup> See Conti Rossini for Abyssinian Wars in Arabia in J. A. 1911, pp. 5-36 and R. S. O., IX, 378 if; La Mecque, p. 280 if.

Ibn Hishad p. 29 ff.
 Azraqiy, p. 47, ol. Aghani, XIII, 108.
 Ibn. Hisham, p. 80, Qutbuddia, I lam bi a'lam balad 'allah al-haram, p. 34; Tabariy, p. 1097.

<sup>6.</sup> Regarding the Jurhumite time see Azraqiy, Akbar Makkah,p. 47. 7. Quran, 14, 37.

gnable mountains. Its early history is obscure. Its political life we shall discuss in the next section. Certain pecularities of town-planning may be dealt with here.

Like the polis and asty (or high and low towns) of the Greek cities, Mecca has also been divided from time immemorial into Ma'lat and Masfalah, a division which has persisted to this day. In the remoter antiquity, Bakkah and Makkah seem to have been the terms in vogue. In his classical history of Mecca, al-Azraqiy quotes' that "Bakkah is the place where the sanctuary is situated and Makkah is the city". The Quran confirms this indirectly when it says "the first sanctuary erected for the people is the one situated in Bakkah', and again, "it was He Himself who prevented them from attacking you and prevented you from attacking them in the valley of Makkah." The terms two Meccas in the sense of two cities used in Ibn Hisham to denote the sister cities of Mecca and Taif also suggest the same thing.

Naturally the aristocracy lived in the ma'lat or the acropolis where also the sanctuary and the grave yard were and are situated. We know for certain that when Qusaio took possession of Mecca, he transferred all bis kinsmen from the zwahir (suburbs) to the bat'ha' (the centre or the heart of the city). And vis-a-vis the sanctuary, was erected the house containing the council hall of darunnadwah. The temple had become a pantheon containing 360° idols of various tribes and clans. The Lat and 'Uzza' were originally the deities of Taif and Makkah respectively but their duplicates were placed around the Ka'bah and

<sup>1.</sup> op. cit., p. 196, l. 12 ('Bakkah mawdi' al-bait wa Makkah al qaryah)

<sup>2. 3.96. 3. 48 24</sup> 

<sup>4. (</sup>Makkatain), cf. Ibn Hishim, pp. 121, 519.

<sup>5. (</sup>Qaryatain), of. Quran, 43 30, See also Mubarrad. Kamil p 291 Baladhuriy (ansab<sup>2</sup>), pp. 34, 37 (cited by Lamens).

<sup>6.</sup> Ibn Hisham, p. 80. 7. Qutbuddin, op. cit., 24.

<sup>8.</sup> Azraqiy, pp. 75-6; Abu Nu'aim, al-Muntaqa, (MS. Bazm Abad, Hyderabad, Deccan), fol. 205b-206a.

<sup>9.</sup> Ibn Hisham, p. 55; Kalbiy, al-Asnam, in loco.

were venerated by the Meccans as well. Again, like all Greek towns, Mecca too had its surrounding territory called haram, extending roughly to 125 sq. miles. Islam later extended the area of haram and the limits in each direction are now called miqat. We do not know if there were in Mecca the necessary forum, race-course, mobilisation ground and reserve pastures, of the existence of which at Medina and other cities there is plenty of evidence. The etymology of ajyad, a street in Mecca, suggests, however it having some connection with race-horses.

Prof. Halliday in his interesting article on the Greek citystates observes:—4

"After the turmoil of the ages of migration had subsided there was a change from a normal state of war to one of cosmopolitan peace and from a wandering to a settled life.

"But how these cities came into being? The earliest settlements were undoubtedly in villages...But in general a group of villages found it convenient to fortify some hill or strongly defensible position in the plane, to the shelter of which their women and cattle might be sent when their neighbours crossed the mountain on a summer raid...In this stronghold was usually placed the temple of the god and the palace of the king.

"A natural tendency then arose for the commonalty to leave their villages for dwelling near the city of refuge, and from there to go out daily to their fields; while the nobles found it convenient to establish themselves round the king and the centre of the government. In this way a

<sup>1.</sup> These must have been transportable idols since Abu Sufyan was carrying them as the battle of Uhud, Tabariy. p. 1395; Aghani XIV,15.

<sup>2.</sup> Cf. Phillipson, International Law and Custom in Ancient Greece and Rome, I, 28, Warde Fowler, City State in loco, Halliday, History of the World ed. Hammerton, Ch. Greek City States p. 1107.

Calculated from the delimitation of the Haram as given by Azraqiy. (pp. 360-61), Abmad ibn Muhammed al-Khadrawiy, al-Iqd'ath-thamin fi by fada'ilal-balad al-amin, (p. 13, ed. Cairo, 1290) and others.

<sup>4.</sup> Halliday: op. lit., p. 1110.

lower town (asty is the Greek word) developed round the citadel or 'polis'. In course of time a wall of fortification was erected round the asty".

Mutatis mutandis it is true of Hedjaz also.

Mecca is situated in a deep valley surrounded by high and impregnable mountains. There are only one highway crossing through the city and two byeways to the city. The people did not need to bother much about a wall of fortification. We read, however, in Qutbuddin's history of Mecca<sup>2</sup>:—

"that in ancient times Mecca had walls of fortification. So in the direction of the ma'lat there was a wide wall between the mountain of Abdullah-ibn-'Umar and the mountain opposite to it. There was a gate there with iron plates which the king of India had presented to the prince of Mecca... And there was another wall in the direction of masfalah in the street called darbulyaman ... At-Taqiy al-Fasiy has mentioned: 'that there was a wall in the higher town besides the one mentioned... and I do not know when these walls of Mecca were constructed nor who constructed them nor who repaired them'. 'And I have seen', continues Qutbuddin, 'in some histories to the effect that there existed a wall in the time of Abbasid caliph al-Muqtadir'.

These must have been the renewals of ancient, crude fortifications of pre-Islamic days.

The finest esplanade has from the very beginning been reserved for the sanctuary-edifice, and the Arab authors a assure us that the ancient inhabitants of this valley were so superstitious that they would not construct any house near the House of God. They preferred to live in the suburbs, and around the Sanctuary they had only tents. It was Qusaiy, they say, who first thought of erecting dwelling houses around

<sup>1.</sup> Mir'at al-haramain, I, 178 See also any map of the city of Mecca

op. cit., p. 7.
 Tabariy, p. 1097, Qutbuddin, op cit, p 34.

the sanctuary, and in order to reconcile the populace to this innovation, he pointed out:—

"If you will live around the Sanctuary, people will have fear of you and will not permit themselves fighting you or attacking you. And moreover, Qusaiy began himself and constructed the council-hall of darundwah in the north side...and it is said that it was situated where there is the Hanafi-musalla to-day wherefrom the Hanafi Imam conducts the five daily services.

"The lands on the remaining three sides of the sanctuary were distributed by him among the Quraishite tribes where they constructed their dwelling houses".

#### **POLITICAL**

Qusaiy had married the daughter of the Jurhumite chieftain of Mecca. Hence his claims to the chieftainship after his father-in-law's death. His relatives of the tribe of Quda'ah as well as his partisans in the city helped him; and to believe Ibn Qutaibah<sup>2</sup>, even the Byzantine emperor aided Qusaiy in his enterprise, obviously to extend the imperial authority as far into the interior as possible, in order to assure the security of the overland trade-route to and from India.

Qusaiy<sup>3</sup> must have inherited many political institutions, such as the guardianship of the sanctuary cf Ka'bah. And no wonder if this man of genius himself created some new institutions to assure and to improve his position. It will, however, be difficult to ascertain how many of the ten<sup>4</sup> public offices which became prominent in the time of Qusaiy, were ancient institutions and what reforms were due to the genius of this brilliant and truly great chieftain. The erection of a Council

<sup>1.</sup> Qutbuddin, p. 34. 2 al-Ma'arıf, p. 313.

<sup>3.</sup> Cf. on him Martin Hatmann's article in the Z. f. Assyriologie, XXVII, pp. 43-9.

<sup>4.</sup> Ibn 'Abd Robbihi, al-'iqd al-farid, II, 45-6: Zubair ibn Bakkar, Ansab quraish (MS, of Istanbul, cited by Lammens, Triumvirat, p. 114).

Hall (darunnadwah)1 as well as the imposition of an annual tax, called rafadah, are expressly attributed to Qusaiv. We also know that the institutions of nasi, 'ijazah and ifadah were left in the hands of the ancient families.3 Generally, however, only six offices are mentioned as having been in charge of Qusaiy' and they were the more important and lucrative ones.

Ibn 'Abd Rabbihis and other authors mention, as just remarked, that there were ten public offices held hereditarily by ten clans of the Quraishites of Mecca. They may have been originally only ten, as was the case in Venice and Palmyra. Citing Chabot, Lammense remarks:-

"....un Conseil des Dix, compose des chef des dix families principales. Ce Conseil de Dix, l'epigraphie nous en revele l'existence et le fonctionnement a Palmyre, a cote d'un senat avec son president et son secretaire. Conseil et Senat legiferent, controlent l'execution des lois fiscales, edictent, au besoin, des penalites."

#### And adds:-

"Ce serait peine perdue de chercher les traces d'une organisation analogue a la Mecque."

In fact, we find many more than ten institutions, reference to which one can glean from the pages of Arabic authors. 'Abd Rabbih, although he himself expressly mentions that there were only ten chiefs, yet he enumerates 17 functions and ascribes more than one function to several of the said ten holders of offices. To these, four or five more can easily be added from available sources. This is a list of them:-

Nadwah, mashurah, qiyadah, sadanah, hijabah, siqayah,

<sup>1.</sup> Ibn Hisham, p. 83; Tabariy, p. 1099, Ibn Sa'd, 1/1, p. 39; Azraqiy p. 65.

Ibn Hisham, p. 83; Tabariy, p. 1099; Ibn Sa'd, 1/1, p. 41; Geog. of Yaqut, s.v. Makkah; Akhbar Makkah, ed. Wustenfeld, IV, pp. 31-2.

Tabariy, p. 1134; Ibn Hisham, pp. 66 67,77,78.
 Azraqiy, p. 66 (umur sittah).
 Ibn 'Abd Rabbihi, op. cst., II, pp. 45-6. 6. Choix des Inscriptions de Palmyre, 24, esc. 7. La Meeque, p. 69.

'imaratulbait, ifadah, ijazah nasi,' qubbah, a'innah, rifadah, amwal muhajjarah, aysar, ashnaq, hukumah, sifarah, 'uqab, liwa,' hulwan-un-nafar.

Leaving aside the vexed question of the Council of Ten, I would rather try to explain in my own way the political structure and the working of the constitution of the city-state of Mecca.

To begin with, the community or the population was termed "jama'ah," a word retained by the Prophet in order to designate and distinguish his adherents from others, as his epistle to the prefect of Bahrain<sup>2</sup> also testifies. The word millat, 8 however, had a sense more religious than political. The word qawm has been used in the Quran' in a meaning wider than the general body of voters. Those who possessed the right of vote and a voice in the public deliberations are always termed as mala." It is only with the tradi (consent) of the mala' that the local potentate could act. The Quran has also employed the word in this sense.4 The Quran in mentioning the mala' of Pharoah always excludes the Israelites who had no franchise. The king of Egypt in the time of Joseph and the queen of Sheba all have had, according to the Quran, their respective mala for consultation. They are the ulu quwoh and ahl-ul-hall wa al-'aqd, and they interfere if any thing goes wrong.5 The same is reported to have been the case in Palmyra. This Senate House of Mecca was a council of elders only, since al-Azraqiy10 and Ibn Duraid11 assure us that only the quadragenerian citizens of Mecca could attend a

<sup>1.</sup> Waqidiy, p. 59 l 3.

<sup>2.</sup> Ibn Sa'd, 2/1, p. 27; cf. Hamidullah, Corpus des Traites, No. 55; idem Documents sur la Diplomatic musulmane, p 74.

<sup>3.</sup> Cf. Quran, 2 · 130; 3 · 95, 4 · 126, etc.

<sup>4.</sup> Quran, 7. 60, 66, 109, 127; 11 27, 37; 23; 24, 33, etc.

<sup>5.</sup> Quran, 2: 246; 28:20, etc.
6. Quran, 2: 233; 4: 29.
7. Quran, 12; 43, 27 29,32.
8. al Fasiv. n. 109

<sup>7.</sup> Quran, 12; 43, 27 29,32.

9. Lammens, La Mecque, p. 79.

11. Ishtiqaq. p. 97.

meeting of the darun-nadwah. The sons of the chieftain Qusaiy, however, were privileged to be exempt from this age limit.1 It is probably of this age of franchise that we have a souvenir in the Quranic verse<sup>2</sup> hatta idha balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. In later times more liberal concessions seem to have been in vogue and we hear, for instance, that Abu-Jahl was admitted therein although he was only 30 years of age and this franchise of his was on account of his wise council (lijudi ra'yihi), and Hakim-ibn-Hizam, when only 15 or 20 years old. The Council of Elders in Sparta was in fact a council of elderly people and none under 60 years<sup>5</sup> of age could be a member of the local Gerousia.6

Prior to Qusaiy, the Meccans must have deliberated either in the open forum or the tent of their chieftain. It remained, anyhow, for Qusaiy to erect a special hall for the meetings of the city-council and to name it darun-nadwah, a word which has also been commemorated by Hasan-ibn-Thabit,7 the poet laureate of the Prophet. It was situated a few yards to the North of Ka'bah but it has since been demolished to extend the mosque of the Haram around the Karbah. Naturally the Council did not meet at regular intervals but only as occasion required.8

It was here that the consultations were held and wars declared or defensive measures discussed.9 It was here again that marriages were celebrated and treaties of commerce concluded.10 Foreign guests were also entertained here. 11 Like the aborigines of Nilgris,18 the pre-Islamic Meccans also performed a parti-

Azraqiy, pp. 64, 65, 465.
 Quran, 46: 15.
 Ibn Duraid. op. cit., p 97, 1. 6
 Ibn 'Asakir. IV, 419, l. 2.
 Cf. the Hindustani expression 'a youngster of sixty' (satha patha).
 Pultarch's Lives Lycurgus; Warde Fowles, p. 71, n. 2.

<sup>7,</sup> Diwan, No. 145, 183. 8. Ibn Duraid, p. 97.

As an instance, the plan to murder the Prophet which led to his migration

<sup>10.</sup> Lammens, La Meoque p. 72. 11. Waqidiy, ed. von Kremer. p. 23. 12. Hamidullah. Nilgri, p. 26 (ed. Hyderabad),

cular ceremony when a girl reached her puberty, and clad her in the gown of grown up women (dir'). This also was done in the darun-nadwah.

Apart from this central municipal council, there were as many ward councils or communes as there were tribes or clans in the municipal area. These were called nadi,2 corresponding to the Saqifah of Medinite tribes. darun-nadwah was the "nadi" par excellence, a common and central nadi for all the local tribes. And in fact the famous traditionist and lexicographer Abu-'Ubaid' derives nadwah and nadi, both, from the same root nxdx. The Quran also immortalises this nadi by its "fal-yad'u naa!yahu" and "la'tunfi nad! kimul.munkar".5 It was in these family circles or clubs that foreigners were affiliated to the family and also the excommunication (trad or khal') of some hot-heated culprit from among the members of the family was proclaimed. It was here that the family members and casual visitors assembled sometimes even for hearing night-tales (musamarah).8 Commercial transactions and the arrival and departure of caravans all had to have recourse to these centres.

Regarding Athens we read the following in Jowett's Thucydides.9

"In the days of Cercrops and the first kings, down to the reign of Theseus, Athens was divided into communes. having their own town-halls and magistrates. Except in case of alarm the whole population did not assemble in Council under the king but administered their own affairs and advise together in their several townships.

Ibn Hisham, p. 80.

For a description see Lammens, La Meeque p. 88, etc. 3. Gharib al-hadith, fol 191a (oited in La Meaque, p. 73).

<sup>4.</sup> Quran, 96:17. 5. Quran, 29: 29. 7. Aghani, VII, 52,53 6. Ibn Hisham, pp. 243, 246; Aghani. xiv, 99.
7. Aghani.
8. Azraqiy. p. 376; La Mecque, p. 88 ff n. 8; Agham, XIII, 112.
9. Vol. I, 104 (cited by Warde Fowler, pp. 48-9).

In Mecca there was the office of heraldry (called munadialso muadhdhin,—"Mu'adhdhin" being retained up to this day, in the original sense, among the Syrian nomads) to call the meeting. Each tribal chief had his particular munadi or munadis. These heralds were used not only for emergency meetings but also for inviting to feasts and for making known the banishment of some member of the family. Non-herald commoners and even foreigners could call for the emergency meeting and for that purpose they used to put off their clothes and cry completely naked. The Arabists know them very well by the common term an-nadhir al'uryan.

Qusaiy is represented as a varitable monarch, an autocrat and a supreme chief of the whole city whose word was law.4 and he was gratefully remembered the posterity for uniting the tribes of Quraish, converting them into the elite of the city, hence his sobriquet of Mujammi. (one who unites). After the death of Qusaiy, however, an oligarchy ensued because Qusaiy himself had distributed his several office among his several sons,6 and probably this was the orign of the reputed Council of ten' at the dawn of Islam. We do not deny the possibility of Qusaiy's exercising the supreme authority, nobody challenging him owing to the great deeds he had performed, yet in later times, terms like saiyid-un-nase etc., should not mislead us to take them in the sense of 'doge' of Venice renown. The office of qiyadah in Merca is to me of dubious character. The brilliant sketch of Wellhausen on Ein Gemeinwesen ohne Obrigheit also tends to arrive at the same conclusion. Yes,

<sup>1.</sup> Cf. La Macque, p. 160, n. 3.

<sup>2.</sup> The word was used even as late as the year 9 H.; of. Abu 'Ubaid, kitabalamwal. section 455.

Ya'qubiy, qubiy, I, 281 (l. 14), 290, 292; of Lammens, La Mecque, pp. 64-5; idem, Beroeau, 1, 229; Aghani, xi, 65, l.5; Ibn Duraid p. 94; Mufaddaliyat ed. Throbecke, 2'2.
 Ibn Hisham, p. 84.

<sup>5.</sup> Tabairy, p 1095, Ibn Hisham, p. 80. 6. Mas'udiy, Tambih, p. 293,

<sup>7.</sup> Ibn 'Abd Rabbiai, II, p. 45; Masudiy, Murnj, III, 119.20, IV, 121. 8, Azraqiy, p. 64; La Mecque, p. 69. 9. Azraqiy, p. 65.

there was a marked tendency in various parts of Arabia towards monarchy. As already said, 'Uthman,ibn al-Huwairith had attempted it in Mecca.' In Medina Abdullah-ibn-Ubaiy-ibn-Salul was to be crowned king (liyutauwijuhu) as Ibn Hisham, al-Bukhariy and at-Tabariy have recorded, when the immigration of the prophet to Medina changed the idea of his partisans. Sprenger believes that:—

"Schon in ihren wilden Zustande also haben diese Leute (d. h. Beduinen) monarchische Ueberzeugungen."

#### RELIGIOUS

The most important civil function in those days of self-help, was the administration of the Temple. With this are connected the offices of saddanah, hijaban, siqayah and 'imaratul bait. Again, the offices of aysar and azlam remind us of Greek oracles of the temples of Delphi and others. Similarly they were individuals pretending to possess supernatural powers like 'aif, kahin, 'arraf, khirrit, munajjim and even a certain number of those called sha'ir or poet. People also believed in hatif or the unseen talker. One met there also with sacrifices (qurban).

Sadanah (administration of the sanctuary) and hijabah (gate-keeper of the temple) also meant the possession of the key of the door of the sanctuary-edifice and the exclusive power of letting anybody inside the sacred edifice, which always brought pecuniary gratifications to the officer concerned. It is well-known how Qusaiy brought the office of the gate-keeper for a bagful of wine and how the Prophet returned the key to the head of the old family entitled to its possession.

<sup>1</sup> Subailty, 1, 146, cf. supra. 2. p. 727, cf. Quran, 63;8 in any commentary. 3. Salish of Bukhariy, 79 20' 4 p 1511 ff

<sup>3.</sup> Salish of Bukhariy, 79 20' 4 p 1511 ff 5 Das Leben und die Lehre des Mohammed, 1, 249.

<sup>6.</sup> Tabairy, chapter Queaiy

<sup>7.</sup> See any biography of the prophet, conquest of Mecca.

The offices of siquyah (supplying water) and imarotul-bait (keeper of the temple) are taken notice of by the Quran¹ also. Supplying the pilgrims with water must have been a lucrative job in Mecca where water is so scarce and the sacred water of Zamzam was required by every pilgrim. In Palmyra a similar office brought in annually the considerable sum of 800 gold-dinars.² Probably the citizens and the inhabitants of Mecca were exempt from paying any fee in this connection. The office of 'imarah (keeper) meant according to Ibn 'Abdulbarr, to make casual rounds and see that the sanctity of the temple was not violated by abusive talks and quarrels and by too-loud speaking. Al-'Abbas the uncle of the Prophet attended to that function.³

I do not know if the pre-Islamic Hajj consisted of as many rituals as to-day and whether certain acts are not amalgamated which had formerly separate existence and had nothing to do with the cult of Ka'bah. It is noteworthy that in the Quran' the same verb has been employed both in connection with the Ka'bah and the mounts Safa and Marwah:

[Lade of the Lade of th

Even in the primitive conditions of their civilization, the Meccans of pre-Islamic times had known the inequalities and

<sup>1.</sup> Quran, 9: 19.

Chabot, p 30 (cited in La Mecque).
 Quran, 2: 158; 22: 29.
 Ibn Abd Rabbihi, 11, 46.
 Uran, 2: 158; 22: 29.

<sup>6.</sup> For its practical bearing on the history of the time of the Prophet, see my paper in the Proceedings of the second session of the Idara Ma'arif Islamiya, Lohore. For a general treatment of the subject, see the thesis of Mohmoud Effendi (later M. Pacha Falaki) in J.A., 1835, pp. 109-92 (also Arabic version), 'Memmoire sur le clendrier arabe'. Axel Moberg's recent monographe' An Nasi' id der islamischen Tradition' 13 useful for the references of the literature.

differences between the lunar and the solar years. So with a rough calculation, every third year an extra month was added to the usual twelve months and this month was intercalated between Muharram and Safar, and declared with ceremony, by the office-bearer who always belonged to the family of Banu Fuqiam and was called Qalammas<sup>1</sup> or Qalambas<sup>2</sup>

Intercalation brings us to ashhur-hurum or the months of the Truce of God. As everywhere else, the pilgrimage to the sanctuary of Ka'bah during fixed times of the year witnessed considerable commercial activity, as the influx of the pilgrims demanded more imports of victuals and new-comers carried on private business and trade in goods brought by themselves making the pilgrimage a fair, simultaneously. The Quran<sup>3</sup> also encourages the continuation of the habit in the verse: (الس علم جالح ان المنغوا المصالم عن رائكم). As this periodical fair brought large sums in the from of 'ushr or tithes to the chieftain in possession of the site of the fair, he employed all possible means, including the well-developed system of escorts, to induce foreigners to come over there in larger and larger numbers. The institution of ashhur-hurum or months of general truce owes its origin to the same need of attracting foreigners and customers. The longest period of these ashhurhurum, known to Arabian history was of three months and was connected and coincided with the hajj of the Ka'hah. This clearly shows, in spite of the persistant and repeated denial of Lammens<sup>7</sup> and his partisans; the great importance of this fair which was attended by people from all parts of Arabia and even Syria and Egypt." Incidentally it may be mentioned that certain privileged families of the Quraishities enjoyed this truce

<sup>1</sup> Qalammas is generally given as the title of the individual who first introduced intercalation in Arabia, but I have also come across the plural from qalamisah, in the al-Muhabbrr of Ibn Habib (MS Brit Meseum)

A synonym, of Lisan.
 See also the commentaries of the Quranic verse 9 36,

<sup>5.</sup> Specialty in his monographe L' Organisation militaire de la Mecque, J. A., 1916.

<sup>6.</sup> Azraqiy, p. 107, Ibn Hisham, p. 282; Ibn Sa'd, 1/1, p. 145.

of God for eight months consecutively and it was referred to in history as basl.1 It is to be noted that this was a personal privilege and the general people could not enjoy its protection. Anyhow it shows a marked tendency in the country towards general pacification instead of bellum omnium contra omnes.

It was certainly unfortunate though perhaps not intentional, that every three years when the Qalammas proclaimed in the month of hajj (dhul-hijjah) that the next month would not be the sacred month Muharram, but that it would be a profane month during which the bedouins were not bound to observe the truce. The continuity of the three consecutive months of truce was intercepted therewith and the result was that hardships were caused to those intending early departure.

The Meccans recognised a truce for three consecutive months and one stray month, viz. Dhul-qa'dah, Dhul-hujjah and Muharram for the Hajj-Akbar of the Ka'bah and 'Arafat: and Rajab for the celebration of the Hajj-Asghar or Umhars of the Ka'bah. The Quraishite influence was responsible for an almost universal respect, of this 'truce of God' in Arabia. There were other truces connected with other localities and other fairs and hence the famous expression of the "Rajab of the Mudarite tribes" occurring in the oration of the Prophet on the occasion of his last pilgrimage, as contradistinguished from the "Rajab of the Rabi-'ah tribes". These non-Quraishite truces were less rigorously observed. As remarked just now, the Quraishite truces were universally observed except by the two Christianised and proverbially bandit tribes of Tay' and

1. Ibn Hisham, p. 66, of Qamus, s. v. BSL.

Cf, the instructions of the Prophet to Amr ibn Hazm where the terms haji akbar and asghar are clearly explained (Ibn Hisham, p. 961; cf. also Tafsir Tabariy (or the verse 9, 3)

See for complete text, Ibn Hisbam, pp. 963 70, Tabariy, pp. 1753-55; Jahiz, al-Bayan wa at-tabyin, II, 24-6, Yaqabiy, II. 122-3; Ibn 'Abd Rabbihi, 'Iqd, chaptar Khutub; etc.

Khath'am.<sup>1</sup> It was certainly due to the extensive commercial relations of the Quraishites and their wide spread alliances. In this connection it may be interesting to read a paragraph from the very important work of Muhamad ibn Habib (d. 245H.) which has not yet been edited and which has a unique manuscript in the British Museum, I mean the Kitab al-muhabbar:—<sup>2</sup>

"Every trader who set out from Yemam or Hedjarz (for Dumatul-jandal in the extreme North of Arabia), acquired the services of the Quraishite escort as long as he travelled in the country inhabited by Mudarite tribes, since no Mudarite hasassed the Quraishite traders and also no ally of the Mudarites. So, the Kalbites never harassed them as they were allied to the Banu al-Jusham and the Tay'ites also never harassed them on account of their alliance with the Banu Asad."

It may be recalled that the Tayites and Khath'amities<sup>3</sup> did not believe in the pagan Arab truce of God. Owing perhaps to their Christianity. Our author continues:—

The travellers acquired the services of the escorts of Banu 'Amr ibn Marthid which protected them in the whole of the country inhabited by the tribes of Rabi'ah... When going to al-Mushaqqar in Bahrain the Quraishite escorts were sought.. When going to the fair of Maharah in the southern extermity of Arabia, escorts of Banu Muharib were employed. In the fair of ar-Rabiah in Haydramaut, the Quraishites were escorted by the Banu Akil-ul-murar and the rest of the people were escorted by the Al-i-Masruq of Kindah. It brought glory and eminence to both these tribes yet the Akil al-murar' superceded their rivals on account of the partonage of the Quraishites...'Ukaz was the greatest of the Arab fairs and was visited by the tribes of Quraish, Hawazin, Ghatafan, 'Adl, ad-Dish, al-Jabbar, al-mustaliq, al-Ahabish and others.

2. Chapter aswaq al-arab, fol 94-6.

4, Cf. Olinder, The Kings of Kinda of the family of Akil al murer (Lund, 1927).

<sup>1.</sup> Ya qubiy, I, 313.14: Marzuqiy, Vol. I. 90, II, 166.

<sup>3.</sup> No wonder that it was a Khath'amite who consented to serve as a guide for Abrahah in his expedition against the Ks'bah, of Ibu 'Abi Rabbibi, II. 78.

Although the offices of qubbah (canopy) and a 'innah (reins of the horse) are explained by later Arab authors¹ as 'pitching a public tent in order to collect therein donations and contributions for some public emergency' and 'the hipparch' or master of the cavalcade' respectively, yet probably Lammens² is right when he says that originally qubbah ment the sacred canopy sheltering transportable idols in wars or during festivals. And by the office of the reins, the same author understands the privilege of conducting a horse by its reins when a deity was taken in procession on horseback.

The mention of the sacred canopy is not rare in Arabic literature and naturally it is difficult to believe that in the primitive Meccan society there could have been two separate offices for the master of the cavalcade and commander of the rest of the army. In Islamic times when many of the rites and rituals of the days of Jahiliyah were forgotten owing to their desuetude for centuries, ingenious lexicographers often explained antiquated terms the signification of which they did not know, by the root-meaning, isolating them from their associations. The mastership of the reins was inherited, it is said, by Khalid ibn al-Wolid deducing probably from the fact that it was he who led the Meccan cavalry at the battle of Uhudi. But excepting Uhud, the Quraish never used any cavalry worth mentioning either in Badr or Khandaq or any other battle, horses always being a luxury for the Arabs Moreover, the offices of canopy and of reins are indissolubly con-

1. Ibn 'Abd Rabbhi, 45.

2. His monographe Le culte des Betyles et les processions religeuses chez

les Arabes preislamites' in 'L' Arabie occidentale'.

4. In fact the hipparch of the right flank was Khalid ibn al-Walid and the left

flank was led by 'Ikrimah ibn Abi Jahl. Cf. Ibn Hisham, p. 561,

<sup>3.</sup> Regarding Athens, however, it is recorded that: 'There are also ten Taniarchs, one from each tribe...and each commands his own tribesmen and appoints captains of companies (Lochagi) There are also two Hipparchs elected by open vote from the whole mass of the citizens, who command the cavalry, each taking five tribes' (Athenian Constitution by Aristotle, Eng. trans., pp. 112-13).

nected in literature and entrusted to the custody of the same person, and obviously it is not necessary that the commander of the cavalry alone should be the collector of public subscrip. tions and vice versa.

#### FINANCE

Finance comes next. The ingenious Qusaiy is said to have found a very good pretext for imposing an annual tax on the people of Mecca by explaining to them the necessity of feeding the poor pilgrims and inviting others to a feast called san'ah on behalf of the city as was done by various doges in other parts of Arabia.3 The surplus must naturally enrich the coffers of the the chief. The family of Nawfal<sup>4</sup> inherited this privilege from Qusaiy and perhaps the richness of Khadijah may partly be attributed to this source. Al-Ya'qubiy' asserts that when Qusaiy had introduced many innovations, like the construction of houses in close proximity to the sanctuary, he suggested this feast to appease the wrath of foreign pilgrims. Anyhow Qusaiy retained the custom to his profit and the profit of his successors. This tax was called rafadah. Qusaiv also exercised the right of escheat on the property of foreigners dying without heirs.6

The import-customs especially during the fair have been another great source of income. The Jurhum-Qatura confederacy of Mecca had divided the city into two spheres of influence and each of the unit-chiefs could levy the tax on whoever entered from the main entrance situated in his part of the city.5 Qusaiy needed not this division as he

<sup>1.</sup> Ibn 'Abd Rabbihi, II, 45.

<sup>2.</sup> Ibn Hisham, p. 83, Tabariy, p. 1099; Ibn Sa'd, 11, p. 41; Yaqut, s. v.

<sup>3.</sup> Muhammad ibn Habib, op cit., fol. 91-96; Marzuqiy, Azmiuth II. 161-66 4. Ibn Abd Babbihi, II. 45 5 I, 275 6.

<sup>6.</sup> Baladhuriy, Ansab fol. 28/a (cited in La Mecque, p. 44).

<sup>7.</sup> Even the pre-historic Amalekites are said to have exercised the same right in Mecos. Cf. Mana'th al-Karam, cited in the Mir'as- al-Haramain. 1, 69

<sup>8.</sup> Ibn Hisham, p. 72, Azraqiy, p. 47; Aghani, XIII. 108.

was the sole beneficiary of this; and of course the inhabitants of the city themselves were exempt from this tax. The same was the custom in other cities of Arabia and generally a tithe was the tariff ad valorem3. incident of free import is mentioned by Azraqiy' viz., that once when the Ka'bah was burnt and then demolished by a flood, the Meccans bought a ship wrecked on the Port of Shu'aibah and permitted the crew to come to Mecca and sell whatever they had rescued without paying the customarv tithes.

Again, the offerings to the sanctuary must have some guardian and in fact we are assured that the Banu-Sahm held this office of the amwal muhajjarah. Another source of income but not of public income was the compulsory purchase of a suit of garments from some inhabitant of Mecca as only in that dress or quite naked could one accomplish the circumambulation of the Ka'bah'. Further, they had developed a system of paying-guests for the foreign pilgrims and took from them some garments or beast of sacrifice, and this tax or fee was called harim7.

### **ADMINISTRATION OF JUSTICE**

Public Council and judiciary must be distinguished from each other. The latter was concerned with crimes and rule civil claims only. In Arabia elsewhere. 88 meant to arbitrate and decide" as the very The chief of each tribe was hakama signifies8. necessitated its arbiter Inter-tribal disputes, however,

<sup>1.</sup> Ibn Sa'd, 1/1, p. 39.

Ibid. 2

<sup>3.</sup> Cf. Muhammad ibn Habib and Marzuqiy re fairs in Arabia.

<sup>5 1</sup>bn'Abd Rabbihi, II, 46 pp. 106-7.

Tafsir of Tabariy, VIII. 120, commentary of 7;31.

Ibn Duraid, 171-2.

<sup>8.</sup> For a detailed description see my article in Majjala 'Uthmaniya, XI

<sup>9.</sup> Cf. Ya'qubiy, 1,300.

recourse to oracles and well-known foreign arbitrators. The kahin, hatif, 'a'if, azlam and aysar' remind us of the oracles of Delphi and other Greek temples. no common judge for the whole city of Mecca after Qusaiy jealousies owing to family discord reigned. hence the order of chivalry, the famous hilful-fudul was instituted which aimed at helping the oppressed, be he a citizen or a foreigner arrived in the city-limits.2 It could have developed into a fixed and organised institution but presently the Islamic movement began and rendered it superfluous in the face of the well-organised judiciary appointed by the central government embracing the whole of Arabia and southern Palestine in the very time of the Prophet<sup>3</sup>,

The office of ashnag may be mentioned in this connection. It is said that the family of Caliph Abubaker held it hereditarily.4 It meant5 that whoever committed a compoundable tort or crime, the officer in charge of ashnaq determined the extent and value of the pecuniary liability and the whole city was bound by his calculations and the family of the culprit subcribed towards the amount. The custom has very clearly been explained in the constitution of the city State of Medina aromulgated by the Prophet soon after his migration to it, and the document containing the said constitution has fortunately come down to us in toto.6 I do not know wherefrom Lammens' has taken the explanation which he ridicules, that

Muhammad ibn Habib, op. cst. ascribes a whole chapter for the details of the procedure of the Arab oracles.

Ibn Hisham, pp. 65-86; Suhailiy, I, 90.94, Ibn Sa'd, 11 1.p 42; Musand of Ibn Hanbal, I, 190.

<sup>3.</sup> See for details my article in the Islamic Culture, April 1937, 'Administration of Justice in early Islam.

<sup>4.</sup> Ibn'Abd Rabbibi, II, 45. 5. Ibid.

Ibn Hisham, pp. 341-44; Abu-'Ubaid, Kitab al-amwal, ss. 517; Ibn Kathir al-Bidayah, III, 224-26. Also my article in Majalla Taylasaniyin, 1939.

<sup>7.</sup> La Mecque, pp. 67-8,

the officer in charge of ashnaq paid the blood or compoundmoney from his private purse.

#### **AMBASSADORSHIP**

The last item in civil administration, though by no means the least, was that of the safir-munafir. Thins is ascribed to Banu 'Adiy, the family of Caliph 'Umar. This Ibn 'Abd-Rabbihi explains in a succinct manner:—

"Whenever there was a war, they sent 'Umar as their envoy plenipotentiary; and if and when a foreign tribe challenged the priority of the Quraish, it was again he who went and replied and the Quraish agreed to whatever he uttered."<sup>2</sup>

#### **MILITARY**

In connection with war, our authors mention several hereditary offices, Of these canopy and reins have already been disposed of. Others are 'uqad, liwa, and hulwan-annafr:

The office of uqab or standard-bearer is said<sup>3</sup> to have reposed in the Banu Umaiyah. Apparently this was the office of the custodian of the national flag in time of peace and of unfurling it as a call to mobilisation. In the actual expedition other persons as well could be elected and entrusted with this responsibility.<sup>4</sup>

our authors<sup>5</sup> distinguish between the office of 'uqab and that of liwa (Banner) but do not give the difference between them. I have not been able to solve the difficulty, especially as the offices belonged to two different families. Perhaps the upab was a war-flag, and liwa a tribal one used when there were other allies also.

<sup>1.</sup> Ibn Abd Rabbihi, II, 45.

<sup>2.</sup> Idid.

<sup>3.</sup> Ibid.

<sup>4.</sup> Ibid.

<sup>5. 1</sup>bid.

Ibn 'Abd Rabbibi concludes his narrative with the desription of a very curious office, for which see a P. S. note at the end of this article, which no other source mentions, and says:—

As for the hulwan'an-nafar (Gratuity of the Mobilisation), there was no monarchic king over the Arabs (of Mecca) in the Jahiliyah. So whenever there was a war, they took ballot among the chieftains and elected one, be he a minor or a grown-up man. Thus on the day of Fijar, it was the turn of the Banu Hashim and as a result of the ballot al-'Abbas who was a child was elected and they seated him on a shield, to carry him.

This is not the place to describe in detail the military organisation<sup>3</sup> and the laws and practices of the Quraish in time of war and neutrality. I shall only make a passing reference to the mirba<sup>4</sup> or the fourth part of the booty, the fudul or the undividable fractions, the nashitah or the captures before the general plunder, and the safiy or the choice—which were the rights and prerogatives of the commander of the tribe in a razzia or other expedition.<sup>3</sup> Ra<sup>3</sup> sulhajaral-khushaniy, al-Qa<sup>4</sup>qa<sup>4</sup> at-tamimiy, and Dirar ibn al-khattab al-fihriy are mentioned by Ibn Duraid<sup>4</sup> among those who were entitled to the mirba in the Jahiliyah.

I have no time to give in detail all the arguments which Lammens has put forward in support of his interesting thesis that the Meccans had established and developed a standing army of merecenaries and negro slaves. His aricle is considerably documented, yet the main purpose of the learned—though unfortunately in the main much prejudiced and unsympathetic—Jesuite Father was professedly to show that the Quraish were a cowardly people who dreaded fighting and only in order to assure their communications so essential for the maintenance of

Idem, p. 46
 For certain details see Mas'udiy, Tambih, pp 279-80.
 Marzuqiy, II, 330.
 Ishtiqaq. pp. 64, 145, 318.

<sup>5.</sup> Les Ahabish et l'Organisation militaire de la Mesque au siecle de l'Hegire in J. A., 1916 or in L'Arabie occidentale, pp. 237-93.

their wide commercial interect, they had organised in Mecca a standing army of mercenaries and slaves. A conqueror like Napolean was astonished at and had envied the military achievements of these early Meccans and if a prejudiced Jesuit priest does not want to see any value in the valour of Meccans like Khalid ibn al-Walid, Sa'd ibn Abi Waqqas and Abu 'Ubaidah, it will not be their fault.

#### SOCIAL

The Greeks called the outsider barbarians, "and the Greek word for enemy actually meant the outsider." The Arabs on the countrary used while referring to foreigners with the harmless term 'ajami, meaning a dumb person, as distinguished from their own oratory and rhetoric. But everywhere in Arabia as well as Greece foreigners sojourned and even became domiciled.

In Greece the resident aliens formed a special class between the slaves and the citizens and were called metics. "The metics enjoyed for themselves and their families all the protective rights held by the citizens; but they could hold none of the state offices, neither could they vote or own real property in the state. They must each have as patron some citizens to stand as surety for their good behaviour. They had to pay a direct metic tax of 12 drachmas for each man, 6 drachmas for each unmarried woman. In other respects they were on a footing of equality with citizens, serving the city state in its wars and taking part in all public religious festivals." The Arab Mawali. especially the Meccan ones, were less harshly treated. There were no taxes imposed upon them. They enjoyed with their patrons all the civil rights

<sup>1.</sup> Memorial de Saint Helene, III, 183. 2. See supra, introduction

<sup>3.</sup> Encyclopaedia of Social Sciences, I, Introduction; ch. also F. Roth, Ucber Sinn und Gebrauch des Wortes Barbar (Nuremberg, 1814).

<sup>4.</sup> Halliday, p. 1124.

<sup>5.</sup> Encyclopaedia of Social Sciences, Introduction of. The City State domination.

(the client and the patron both being alike termed mawla) with this obvious limitation that a client could contract no new foreign client of his own. He became a full member of the family of his patron and exercised all the privileges of an original tribesman with the exception, however, that he should not accord protection or asylum to a foreigner without the concurrence and assent of his patron. In fact the Arabs were bent upon Arabicisation, whereas the Greeks were told by their philosophers that Nature intended the foreigners to be the slaves of the Greeks. And again in Greece:—

"The members of a political group were united primarily by a common ancestry and a common religion. Society was organized in 'phratriae' or brotherhoods, that is, in groups of related families, and these 'brotherhoods' were in turn united by a supposed common ancestry in a larger group called 'phyle' or tribe. The bond of blood was reinforced by the bond of religion."

The internal organisation of Meccans, was much more elaborate and complex, owing to the unusual importance attached to geneology in their life. There were arifs or the leaders of ten persons (cf. Decurtion) and the qa'ids are said to command groups of a hundred (cf. Centurion). Then there were the subdivisions of qabilh, btn, fakhidh, sha'b, etc. described in deta'l among others by Wuestenfeld in the preface of his 'Register' of the 'Geneologische Tabellen', on the authority of Arab authors.

The pre-Islamic Meccans lacked a common religion believed in by all the populace and they lacked a sacred Book or written code of law to be observed by all. Among the Meccans

Ibn Hisham, p. 251: Tabariy, p. 1203.

<sup>2.</sup> For details see Hamidullah, La Diplomativ musulmane, I, 74.

<sup>3.</sup> Aristotle, Poitics, 1, 2, 6, quoted by Lawrence in Principles of Internationa Law.

<sup>4.</sup> Halliday, pp. 1108-9.

there were pagan idolators, polytheists, associators, atheists and even animists and materialists besides those who had embraced Magism. Judaism and Christianity. Nevertheless the average citizen had reached the stage of believing one. common, supreme god over and above all the petty tribal deities and they called Him Allah. Their political consciousness too had developed so much that the interest of the state was everywhere the supreme consideration. So, when the Meccans were unexpectedly beaten in the battle of Badr, they subscribed to the war-fund the whole of the profits of the caravan just returned under Abu Sufyan from Syria.1 The Meccans used to send their newborn children to Sahara or desert habitations of hedouin-women. Brought up in the pure and simple village life they combined many a virtue of the bedouin and none of the vices of the metropolitanglife. Prophet himself had spent several of his early years in the same manner. I may refer you here to the social laws of Lycurgus, which though barbarous, aimed at the physical and mental training of the younger generations of the Spartans in Greece.

The Greek nature was characterised by love of knowledge, as a contrast to, for example, the love of wealth attributed to Phoenicians (including Jews) and Egyptians. The Quraishite Meccans may be said to be distinguished by their love of arts letters. It was this love of art which probably Rabi'ah ibn 'Abdshams to build induced 'Utbah ibn a crystal palace (Dar-al-Qawarir) in Mecca<sup>2</sup>. They felt so much at home in the poetry that the very terms bait, misra, asbab, awtad, fawasil as much mean a tent and its parts as a couplet and its constituent elements. The object and end of the Greek philosophers was the good life3. One is tempted to quote here in the end the famous Quranic verses

Ibn Hisham, p. 555: Ibn Sa'd, 2 1, p. 25ff.
 Baladhuriy, Futuh (ed. Egypt), pp. 63, 64.

<sup>3.</sup> Politics, 1, 2, 3,

in which the end of human life according to the pagans and the Muslims has so vividly been described:—

"There are some men who say, O Lord give us good in this world; but such shall have no portion in the next world. And there are others who say, O Lord, give good in this world and also good in the next world and deliver us from the torment of the Fire. They shall have a portion of that which they have gained: God is swift in taking an account".1

P. S. In the chapter on military organisation, the office of the Gratuity of Mobilisation was mentioned. Although our only source of information, Ibn 'Abd Rabbihi explains it to mean a razzia-leader, yet that is not very convincing, Personally I am tempted to understand thereby the post of Recruit ing Officer. So, whenever an expedition was organised, it was permissible for the citizens of Mecca not personally to take part but to send instead someone and to provide for his services. For instance, Abu-Lahab did not go in the battle of Badr in the time of the Prophet and hired services of some foreign mercenary who joined colours. The Recruiting Officer had to see that all those who were liable to military service took part in the razzia or at least provided for a substitute. Any differences between the hirer and the hired were settled by this officer.

This is my personal impression for which no authority can at present be cited.

1 1

<sup>1.</sup> Quran, 2: 200-2.

## IF WISHES WERE HAIR-TONIC BOTTLES-

It was a glorious winter afternoon. In parks and gardens the floral tribe smiled welcome. Wherever one turned his head he found beautiful, smiling flowers and green verdure. Green was the dominating colour in the garb of nature. Indeed it was a pleasent sight. But alas! the beauty of nature did not tempt me as I hurriedly bent my way to Alexander Street on a pressing errand of my father.

I was destined to meet a human oddity viz., Mr. Munnuswamy Chetty. He was round and blobby. He was a stocky man with a round, solid head, small eyes and an undershot jaw. His greatest peculiarity was his nose, an important organ which ill-treatment had reduced to a mere scenario. A narrow drip of forehead acted as a kind of buffer state, separatin his front hair from his eye-brows.

Mr. Chetty forcibly reminded me of Mr. Pickwick—my school days' favourite character. Chetty did represent Charles Dickens' famous hero in a life-like manner. He had the same short, stout figure and genial nature so frequently associated with Pickwick. To complete the resemblance Mr. Chetty would survey the outside world through steel-rimmed glass in a truly Pickwickian manner. But try as he might, he could not command the same respectful attention, especially from the members of his household, which was spontaneously Pickwick's from whomsoever he met. Mrs. Chetty and her children treated Munnuswamy with even less regard than they would a well-used stick of furniture; a treatment—with which Chetty never reconciled himself. Such an attitude Chetty stoutly refused to countenance in the members of his family. Oft-times he tried to meet his wife's eye mutinously; but failed. He realized—the

stark injustice of his spouse and children. It was a poor consolation that dame-fortune was not kind to him. He had no wish to play the part of a martyr. At the same time he could not muster enough guts to burn the boat and divorce his wife once for all. Undoubtedly she was not a person to be trifled with. She was a large woman, with a swash-buckling sort of mouth. She was the type of woman whom small, diffident men seem to marry instinctively, as unable to help themselves as cockleshell boats sucked into a mael-storm. In the corners of her mouth there lurked wit and humour; but alas! this seldom found any outlet. At the same time she was capable of turning a bully at a moment's notice and this, she frequently did, to Mr. Munnuswamy's great petrifaction.

The Chettys had, on that very day, shifted to a new house in Alexander Street; a quiet corner in the suburbs. But the place gave the lie to my snug opinion. Actually 1 found the atmosphere surcharged with feverished activity and it seemed more a hive of the diligent bees than a dwelling place of human beings. 'This is no devils' workshop'; 1 mused.

On glancing through the half-open front door, truth came to light. In a corner sat the khader - clad, bespectacled twentieth century Indian Pickwick with a scowl on his amiable face. He was aimlessly fidgetting with his spectacles, and this spoke volumes to the knowing. There was no laughter in his fixed gaze as he looked previshly at a badly lit corner of the room. It seemed as though he was in sulks—and in real earnest too. None of your half-hearted frowns but a full-fledged rage shone on his round face. This was a new aspect of Munnuswamy with which I was not acquainted. This did not dishearten me. 'Live and learn' is my motto. Following his gaze to a dimly lit corner of the room, I saw a sight which froze the cheery greeting on my iips. Only a guttural sound issued from my lips. In that corner, half-shrouded in darkness

stood Mrs. Chetty with her dark silken hair falling in profusion on her pretty shoulders. It set her aggressively handsome face becomingly. Yet I had no eye for her beauty. With protruding chin and pursed lips she was waving a useful-looking broomstick at her husband. In that shaded light she looked every inch an 'Amazon' Everything about her was formidable.

Poor Mr. Munnuswamy! He was caught in a nice trap. He contemplated the wifely demonstrations with growing uneasiness. He was as desperate as a cornered rat. Even in his unenviable frame of maid he was conscious of the beauty of his wife. He wondered how any other man would have 'tamed the shrew'. But that was not a moment of quiet meditation. Even then it might be too late. With the coming of this knowledge his eyes shifted to the precariously held broomstick. In her excitement Mrs. Chetty was carelessly wielding the dangerous looking weapon of feminine warfare; and he contemplated with horror the possibility of the missile descending upon his bald head. It was a particularly tempting proposition and in all probability, Mrs. Chetty might succumb to it.

Certainly the prospects were not rosy. In his misery he remembered with a pang of remose, that in the not so very remote past he had rejected with contempt the good offices of a hair-tonic agent, who had guaranteed for the paltry sum of ten rupees, to transform his shining scalp to the hairy head of a gorilla. This impossible looking feat was to be accomplished within a month. That son of a satan had also confidently predicted that even his dear wife would not be able to recognize him. He was particularly enamoured by the latter prospect, but resented on principle, the imperious tone of the archenemy of shining scalps. Everybody seemed to be so cocksure in his presence and this irritated him not a little. Consequently the champion of the cause of 'Grow Hair' campaign had to scramble through the front door in a rather dishevelled

fashion inconsistent with the dignity of his profession, with the ample frame of the outraged Munnuswamy looming threateningly large on the threshold. It was the last scene of the buried past.

Meanwhile the missile was soaring above his head in a truly alarming manner. He must do something. But. alas! nature had made him essentially a passive organism. It was another irrevocable blunder of the omnipotent Providence! He went a step further than the mild doctrine of 'Leissez faire' in 'Do not trouble trouble till trouble troubles domestic matters. you', advises the tongue-twisting maxim. He acted up to it but the result was not gratifying. He had strictly left trouble to itself, but the latter, probably finding its own company not entertaining, tried to make a closer aquaintance of him. pick up the 'slings and arrows of outrageous fortune' and fling them back was not a habit of his. So shielding his head with one hand he did what was best under the cirumstances. scratched his chin and said nothing. Ho went on saying nothing.

But our milady was cast in a different mould altogether. She was made of more explosive stuff. She 'volleyed and thundered' at everything and everybody. At her clarion call the frightened underlings flew pell-mell to nooks and corners of safety. So great was their fright at seeing this feminine volcano burst forth, that they whizzed off to places of refuge behind comfortable looking sofas and chairs, like jack rabbits with an alacrity pleasing to the critical eye of an air-raid warden. who sees his men smartly doing their bit when the alarum sounds. She was roundly scolding, mind you, in none of your demure, feminine voice these human scare-crows at their laziness, slovenliness and utter incapability to form the executive arm of the 'petticoat government'. It was not a luke-warm government. The vigour and strength with which she carried on her programme would put to shame even a veteran like 'Ll.G.' Under her auspices a great crusade was launched against uncleanliness and every member of the family came under the magic spell, except, of course, the incorrigible Munnuswamv. Her enthusiasm was devastatingly infectious and dangerous. Indeed for Ramaswamy and Urmila, the rebellious children of Munnuswamy, it was a divine opportunity to show their mettle. Like every great leader in a crisis they rose to the occasion. The adept manner with which Urmila brandished the broom (after the manner of dear 'mum') and her equally enterprising brother hammered at the mahagony accompanied to the tune of falling china and breaking crockery was sufficiently eloquent proof of the grim carnestness with which they set out to do a thing. The din they made spoke more of an armament factory in full swing than the freaks and pranks of little kids engaged in lightening mum's hands. Even the children were appalled at the work.

To put it in black and white this has taken a goodly amount of space and time. But actually I saw, heard and felt all this in a few seconds. Experience had taught me the futility of

intruding on such domestic give-and-takes. I made up my mind to follow the dictates of wisdom and prudence. For once I decided to be one of those wise, detached guys, known to the world by the high-sounding title of special correspondents, who are always on the spot after an accident to give a wrong version of the incident to their boss. Consequently they pocket a few shining chips as a fitting recompense for their services and incidentally save their precious hides. With one stone these wise ones kill two birds.

By reading the above lines, I think that the reader must have rightly come to the conclusion that I had no desire to play the part of either a belligerent or a peace-maker. was, a true non-combatant, a term very much in vogue nowadays, my position was extremely precarious. Neither the broom-stick nor the hand which wielded it so expertly, was any respecter of the neutrality of non-belligerents. It might break the neutrality and incidentally my head at any moment in a truly Hitlerite fashion. The situation was not at all exhibarating and only a wet cat in a strange back-yard bears itself with less jauntiness than a man faced by such a prospect. I would cheerfully have given anything to have been elsewhere at that moment. Possibly it was not yet too late. Prudence came at the eleventh hour and I decided to beat a hasty, unobtrusive retreat through the invitingly open door. Unfortunately in the process of withdrawal I made an unwarranted noise. created the same effect as the presence of an elephant in a china-shop. It broke down the magic spell. It arrested the motion of the boomerang and switched on all eyes upon methose of Mrs. Chetty inquiringly. I felt as miserable as an opium eater in a tub-full of ice-cold water. I could not even utter my excuses to the mistress of the house. Even had I tried, I don't think I would have succeeded in my attempt. This little noise had also the gratifying effect of goading Munnuswamy to activity. He had no time to thank me but his eyes spoke

eloquently of his inner feelings. Firmly seizing my hand he dragged me upstairs to the library. In our ignominious retreat I forgot to pick up my hat, which I had dropped in my amazement at seeing the terrifying vision of Mrs. Chetty, and Munnuswamy was separated from the inseparable snuff-box. On the whole we had ample reasons for self-approbation. But for a few casualties, I think our retreat was no whit less successful than the famous, history-making evacuation of the B. E. F. from Dunkirk. No wonder we indulged in self-congratulation.

As soon as we entered the library, Munnuswamy bolted the door. This seemed to be a precautionary measure absolutely essential under the circumstances. Strangely enough my companion had not uttered a single word till then. At last he did open his mouth to speak. Munnuswamy, the human opossum, came to life. He had contrived to create about himself such a defensive atmosphere of non-exsitence that now when he spoke it was as if a corpse had popped out of its tomb like a Jack-in-the-box. He was profuse in his apologies and explanations. From his distorted utterances I gathered that the scene I had seen was not a family melec. It was not even a domestic give-and-take. From his remarks I came to the conclusion that the above-said activity was the direct outcome of Chetty's change of residence.

A little beginning of a big thing. What with change of furniture, the call of visitors, for some persons did insist on calling, I being a typical example; and the other one-and-thousand things; Mrs. Chetty and her obedient children had their hands full. A little dusting and cleansing was certainly not out of place. But Munnuswamy held a different opinion. In fact the only person who did not look at the feverish activity of Mrs. Chetty and her brood with an apprising eye was this nominal head of the family. To be candid, he preferred to tive in a dustbin than be a martyr to

these sufferings. A profound scholar of the classics, he was reminded of the epic battle of the Kauravas and the Pandavas and in passing, hissed forth a passionate prayer that in the future cycles of Karma for the atonement of his sins; Rama will send him to a quieter nook than his present dwelling place. I sympathetically endorsed the point.

In the midst of our smooth conversation there was a This had the magic effect of rediscreet knock on the door. transporting Munnu the human being to Munnu the human opossum. Imagine my astonishment at seeing the previous amazon completely changed to the characteristically attentive Hindu hostess' smiling welcome. Even her smile had a caustic look and this was not inducive to making me at home. In her wake trooped master and Miss Chetty with a chorus of 'How do you do'? This sudden onslaught of the formalities of polite society took me by surprise, but regaining my composure, I thanked them for the kind enquiries and reciprocated the good wishes. This brought on me another hail-storm of, 'We are hale and hearty, thank you'. In their readiness to show me the excellence of their health they promptly proposed to lunch and very cordially invited me.

The proposition set me furiously thinking. The last few moments were not exactly pleasant for me, and I badly needed a strong pick-me-up. Surely a morsel or two of something really nice washed by a cup or two of coffee would do me no harm. On the contrary it would certainly serve as a strong restorative. Further retrospects were unnecessary. A gnawing sensation in the region of the waistcoat answered the question. I was feeling hungry.

On glancing at Munnuswany I instinctively knew that he was passing through a similar experience. Could be eat after the past experience? No, he couldn't. His pride revolted at that solution. At the same time he had to save his 'face'. A decent interval among the husks and swine was essential. Again the tempter came in the guise of appetising aromas which made his nostrils twitch. He pluckily fought the devil as he unconsciously rubbed his expansive stomach, whose urgent rumblings would not be stilled. Why, he argued with himself, unconsciously giving way to the tempter, should he bear the sight, and more so the smell of the food at which his mouth watered; while his stomach grumbled and growled incessantly with indignation that it should be left empty when it might be so easily and deliciously filled. Yes, why indeed; finally, he succumbed to the tempter in good grace. He was dign fied even in defeat.

That happily settled the matter for all of us. So with a gusto we sat down for the excellent luncheon. I was dealing strenuously with 'bhajiturkari' while my stout host, grimly silent, surrounded himself with 'dal bhat' in the forthright manner of a starving python. As for Mrs. Chetty, she was prattling unconcernedly with her equally voluble children.

I soon found that Mr. and Mrs. Chetty with all their divergent characteristics had one point in common viz, a sweet tooth. Presently I made another discovery that the ice between them was not broken; and it was extremely difficult for me to steer clear of the not so very old domestic upheaval. So we fell back to 'weather' and the marriage of Usha, Chetty's neighbour's daughter. From weather to politics was but a step, and before we had half-gone through the meal we found ourselves pleasantly entangled in a political cob-web. Of course we could not in all decency discuss international crisis without even a passing glance at our home politics. It was simply a perfidy in thought.

Within five minutes of realisation of our moral duty to our motherland we laid thread-bare every political organisation worth its name. Neither the League nor the Congress was safe under our handling. Then we proceeded triumphantly to

make a short work of the 'Mahasabites' and 'Khaksars.' Poor devils! We certainly kicked them high and dry on the shores of oblivion. Then the remaining 'All India' organisations were made the butt of our criticism. The Leftists, the Rightists, the Ghandites, the Royists, the Communists and Socialists, everyone of them, separately and collectively got their share of kicks. It was a warm work. This forced Mr. Chetty, the junior to come out with the solution that the future of India lay in the entire westernisation of Hind. He certainly erred on the side of enthusiasm but ere long he had to pay dearly for his volubility.

For the most part the talking was done by Mrs. Chetty and her children. Mr. Munnuswamy kept his own counsel and I could with great difficulty stiffle may yawns. Soon I was all eyes and ears as a bump on the table made me look up with a jerk. With a snort Munnuswamy emerged from cerements in which he had voluntarily buried himself. He was glowering at his imprudent son and chattering wife in a highly belligerent manner.

Mr. Munnuswamy Chetty was a nationalist of no luke-warm order, and the last remark of his hot headed son had touched him to the quick. His capacity for absorbing truths, half-truths and downright falsehoods about his country was exhausted. He could no longer control his rising anger. So he explosively gave vent to the lurking patriot in him.

Sunday pants of Holy Moses! The sight before us was astoundingly absurd enough to justify such an exclamation. A human bespectacled mouse had jumped over a chair and instead of meakly squeaking was dangerously growelling crash! The dish of 'dall' split its contents on the silk sari of Mrs. Chetty and her husband did not even condescend to turn his head. This was rich! This was a comedy of high order!

Addressing or rather thundering at his ignorant son, he roared, "Eh, you, the apostle of westeren customs and ideas, listen. Do you know what you are doing. Simply selling your country and its greatest heritage, culture and civilization. Look what you have done to your country by your unpatriotic gestures. You have encouraged the foreigner and now he is laying seige to your culture and civilization. Yet you have the audacity to talk to me about the virtues of the west. Go and pour your venom into some uncultured ear. Do not try to land it on me. This westernisation stuff is over-rated. I care a pin for it. I am a person of intellect and imagination and I shall not stand this westernisation non-sense in my home." He pulled himself up in a self-righteous way and his warth was positively aweinspiring. He continued with even greater vigour, "I have no faith in the decadent society of the west nor have I any respect for those Indians who slavishly take to western customs and ideas. I believe that the salvation of India lies in the reversion of meantal outlook. Back to Indian India of Kalidasa's time," he roared and his eyes glowed with reminiscent fire. To emphasise his point he landed a well-aimed thump on the small-of-back of his erring son, sending that gentleman howling to the back-yard. This had the desired effect on the members of his household who listened to him with greater respect.

He poo-poohed westernism in a masterly fashion and went on roundly condemning anything and everything which had not the authentic stamp of Indianism upon it. He illustrated his point by an example. He showed us the universal usage of the evil sounding epithets Mister and Miss with the name of Indians, great or small, depending upon their sex. He particularly blamed the British government for the introduction of these hateful words. Loud was he in his protestations against this further inroads of the Britishers into the cultural aspects of Hinduism. 'Sir' was not so bad but a mere 'Mister' was poison to his culture-conscious, sensitive soul. Darn it, 'Sri'

sounded far sweeter, homlier and more in company with the Renaissance of India than this jarring unmusical 'Mister.' Further 'Sri' was the outcome of a reshuffle of the alphabets comprising 'Sir'—thus combining in one the quiet dignity of British Knighthood with the all-permeating, democratic spirit of a great, freedom-aspiring people waiting with folded hands and a grin from ear to ear for the ruling nation to grant them independence to be quietly put aside by any power which takes the trouble to come over to this haven of rest—consequently enjoying peace and prosperity for say, another three hundread years. How could anyone accept to be reminded the cultural grounds India is losing before the onslaught of the West by the sound of this unmusical, semi-guttural, occidental term 'Mister'; without even resorting to hartal or a satyagraha, was beyond his comprehsion.

Then he descended like an avalanche on the fair-sex. Men were men but how about the fair-sex. Mrs. Chetty by her numerous activities had convinced Mr. Chetty, within three months of married life, about the martial qualities and superiority of the weak sex. In his heart of hearts he considered 'weak sex' a misnomer. He had a great faith (again an unconscious triumph of Mrs. Chetty) in the good sense of women. He could understand mere men consenting to be 'Misterised', but the very idea of women belonging to the same species as the greatly loved and a little terrifying wife of the speakerquietly accepting the annoying prefixes Miss & Mrs. made him sick with disgust. Imagine a girl, that too a modern one. giving her modest consent to be 'Missed' like a member of the vain-glorious male sex meekly agreeing to add the evil-sounding prefix Mister to his name. In defending the cause of 'Sri' and 'Shrimati' he argued like a Demosthenes or a Cicero or a combination of the both and wound up his harangue with the irrefutable argument—it is better to be 'Shrimatised' than 'Missed'! As he had anticipated the shot silenced the enemy's

battery. Even Mrs. Chetty, who had, incidentally, never missed any opportunity to enjoy to the full life's good things, either in her pre-nuptial or post-marriage days; was over-powered by the subtlety of the argument and cowed down by the force of logic. She readily recognised her master in Munnuswamy.

Munnusway delivered his peroration with the same effect as a fire-eating magician accomplishes his feat. He spoke with aspirity. His remarks cut through and through. It had the greatest possible effect on Mrs. Chetty. She was staring blankly at her erst while domesticated husband. She had never seen him like this before. It was as if a rabbit had turned and growled at her. Munnuswamy looked like an undersized lion, as he faced his wife. He determined to face and outface his spouse. He fumed and bristled. The recollection of his past trials came to strengthen his determination. To cemplete the coup d'etat he required a scape-goat. His erring son served that purpose very well.

'Take that boy to his lessons. Feed him on Ramayana and Mahabharatta,' snarled Mr. Munnuswamy.

Mrs. Munnuswamy Chety was not a coward, but this was a veritable bolt from the blue. In all her married life she had not known what fear was. She had stood her ground against big, square-shouldered, square-jawed, whiskered gentlemen at her father's shop and as for the mild Munnu she trampled on him. Further she was not a Jany-who-is-brainy. Plain daughter of plain merchant she was rushed off her feet by this little man's harangue; the man she had despised and made no secret of it. But now he loomed large in her imagination. She admired his intellect and adored the cave-man in him. This cave-man whom she had married, under the impression that he was a gentle domestic pet, had taken all the spirit out of her. She felt weak and remerseful,

A low, rumbling sound out short her retrospects. This was a final order for her to clear out. Even the idea to disobey did not enter her mind. The past experience had robbed the pith out of her. As she hastily collected the repentent culprit in record timing, usually a long process, and shepherded him to his new prison of classics, she made a secret vow to the Goddess of Love that in future she would try to be worthy of her husband.

Her departure left a big void in that small room. I had not yet recovered from the stunning effect of this miracle. I had seen the under dog's snarl. Now it was the calm after the storm.

Suddenly there was a rush and a scurry in the corridors of my brain as about half a dozen thoughts tried to squash simultaneously into that main chamber where there is room for only one at a time. Why was I there? What had I done? brain was gradually becoming clearer at every moment. sently I understood why I was there and beads of perspiration stood upon my brow. I felt giddy. Slowly things began to shape in my mind. It was a Friday and II hurriedly glanced at the calendar for reassurement. Yes, unfortunately it was, and as such a holiday. Till now no blemish could fall upon my superb analytical talents. But a holiday is not such a pleasant thing, specially when our parents are faddy. As an illustration look at mine. My parents were found of entertaining people. Could anyone imagine where that harmless fad had landed me. I was there to ask the Chettys to lunch. Instead of that what had I done? Took my grub like a shameless cad and attended a thrilling human drama scot-free. Yet human nature is such that I felt no pang of remorse at my unconscions disobedience of parental commands. I anticipated the coming parental storm with equanimity. I felt an uncalled-for confidence in my ability to cope with it on my return to the roost. D-it, miracles do not happen daily.

You do not come across them at every street corner as you would a barber's shop, or a doctor's dispensary or a High-Court Vakil's office. I, a man who had never been able to bring myself to believe in miracles, revised the views of a lifetime. I was an eye-witness to the real stuff. A cornered rat had hit back.

F'RUZ MEHTA, B. sc., (Alig.) LL. B. (Previous).

# HALF - PAST TEN: MY BLUE (Sherwani)

Trrrr..... Trrrr.....

Shhhh...what is it that disturbs my peaceful sleep? Oh yes, it is my time-piece giving the clarion call to me to wake up. Well, my dear Ben, whether you are big or small, I am not prepared to welcome you now. So down goes my hand and he stops with a reluctance, as if to say, "All my effort has been a waste." Yes, but you are my slave and it is left to me either to listen to you or not.

Well, off you go to sleep again. Six.... Seven.... Eight.... Half-past Eight! Do I feel like getting up? My resolution to wake up early has remained only a resolution. Even the Alarum hasn't succeeded in getting me out of bed. To-morrow I must surely do it, and certainly I will. I am resolved.

So to-day is Wednesday. Two long days before Friday! Anyway the first period to-day is to be engaged by Prof: Courteous. But he wants us to be very punctual. Too formal, I suppose. Doesn't like the tea to get cold.

I must hurry up. Off I am from my bed and in a moment smashing things in the kitchen. Good Lord, how time flies! Past the Ten! Yet it looked like a few minutes only. Well, here I am before my table. The books have been arranged.

But where is my Blue? I am not sure whether I left it in my wardrobe yesterday, or put it beneath the bed, which, incidentally serves the purpose of a press for me. After all I have only one sherwani. Why stitch more? We have to be very economical these days. Further the brand cannot be used outside the College unless one wishes to be dubbed as a Papad capa-pie all the 24 hours.

Well, it is not in the wardrobe. Roll up the bed and see. Yes it is here. Twing! There the Clock indicates half past ten. What a silly boy am I? No value of time.

I rush out buttoning my sherwani on the road, to catch the ponderous giant in green. But ah! me! It is loaded up to the footboard and the jovial crowd passes past me with a hearty cheer, leaving me behind.

Now I stand up to my full stature. I need not be ashamed of going late to the class. Here is a bus-load (maximum of course) going late; and late whether by a minute, or by half an hour, is in essence the same. Further if the bus is not prepared to accept even a lean chap like me, I really can't help it.

So I wait and wait. But no sign of the green monster. Look north, or south, or east or west; sweep the horizon with your hand shaded before your eyes, but nowhere is it to be seen. Meanwhile, why not look at the passing array of cars? I may have the good fortune of seeing a bearing face peeping through the folds of a purdah.

At last here it comes—the green monster. Is it also going to leave me behind? No; since it is the last bus for the up-journey to-day, it is prepared to take in any number. If it is not able to carry such a large number, why, all the better for the driver. Osmanias are too well known for their chivalrous nature and sportsmanlike spirit. Out of the two hands of every man in blue', one will easily push it up the 'Varsity'.

Luckily the bus seemed to take pity on us and carried us to our destination "at a walking pace". But what is it O'clock? A quarter past eleven. Five more minutes for the period to end. But I walk triumphantly into my class. Well Prof: Courteous, I am sure you will send for some hot teat. But first mark my attendance please. With a smile on his countenance,

HALF-PAST TEN: MY BLUE (SHERWANI) Vol. XIV he replies, "I am very glad that you have come." What a compliment! To go late and still be welcome.

What a pleasure to spend my probationary period of life in the midst of such a jovial folk. May these be repeated every day. Amen.

P. PRABHAKAR RAO, LL. B. (Previous).

### TEARS SPEAK THEIR INNOCENCE

Those were the happy summerdays—bright and cheerful and the chief justice of the City High Court was seated on a bench in his garden. Sweet was the time and lonely was the place. The evening sun was sinking far away behind the dark mountains and its pale light-red rays were playing on the ever restless waves of the Atlantic. There was life but gloomy and a happiness that was already faint.

The judge had a peaceful evening to spend—a pleasant time to pass—but ah! he had no peace of mind. His bright face gradually grew pale like the yellow rays of the sun and his mind was as much worried and as restless as the waters of the great ocean in front of him. The sequence of thoughts, their juxtaposition, the conflict of evidences could be read in the lines of his face. This was because of the case of a young widow of eighteen who was charged with the murder of her husband. The age of the girl, her lovely appearance and her charming beauty could never prove that she was guilty. The hands of a murderer can never be so smooth, can never be so handsome. Though a connoisseur, he could not diagnose this case.

The charges laid against her were as clear as the shining bright stars in a dark clear night. The jury had opined that she was guilty and the young lady had no answer to give to this accusation. To every question put to her by the court her answer had silence. She could only say "I am innocent." The judge moved his pen to write down the decision against her and sentence her to death, but he found that he was doing an act of injustice. The decision was postponed to the next day.

Two consecutive hard days were spent but he could not decide. Every evening he was of the opinion that she was guilty and every morning in the court before her, he found that he could not solve the riddle. His heart was beating with these words "This is not justice—she is innocent" and he dismissed the court for the third day's final decision.

The audience felt that she was guilty, the jury proved that she was guilty and the judge himself decided in his conscience that she was guilty yet the court was prorogued. He could not arrive at a decision. Every one was in a state of wonder. The judge himself was in a dilemma.

This last night he sent for the lady that she may speak of her innocence at least in secrecy.

The moon shone brightly over the restless waves of the ocean and on one side of the shore were seated two silent souls. They knew not how to break the ice.

Again and again the young judge asked her to explain her case, but her only answer was silence. Her eyes were lifted once again and they rested on his face and then gently the lids dropped down. The judge found that she would not speak, but he could read, innocence, helplessness and modesty in her eyes. He found that his own heart pulsated with sorrowful emotions. He felt some burning sensation in his heart. He looked at her face, once again with trembling eyes and she looked in his.

There was a grave silence—a silence which was to decide the destiny of a human being. There was a tug-of-war between death and life; and one of the two was to be conquered.

There was a light breeze which blew off the judge's thought from his mind—a decision dawned upon his mind. It was a revelation. He wanted to gather his ideas, but he could not.

Slowly was the moon sailing high above over the clouds. At times there was darkness and at times there was light again. The storm was blown off. The fair maiden was seated silently on the sand.

To the judge's continuous request she could only say "I am innocent." She looked again in his eyes with the same innocent looks. But this time her eyes were wet and two pearly tears slowly dropped down her rosy cheeks—she could say no more.

The next morning there was the final decision. There was a large gathering. The judge entered the court-chamber. This time his face was more worried, more sad and more nervous than on any other previous day. The audience expected a judgement against her. The jury was sure that the judge would speak against her—the maiden knew that she would be sentenced to death.

The decision was read—it was in favour of the girl—she was exonerated. The wonder of the audience was great.

But the same evening it was heard that the judge had committed suicide—the wonder of the audience was still greater.

S. AHMED HUSSAIN.

Junior Intermedite, Osmanai University.

### LORD BASAVA OF KALYAN

(A Prophet and Path-Finder)

"Can we say that the elephant is huge and the goad that controlleth it is small?

Can we say that the mountain is big and the diamond that breaketh it is small?

Can we say that the darkness is impenetrable and the light of knowledge which vanisheth it is small?

Can we say that the forgetfulness is deep and the mind that remembereth is small?

We cannot, O! Lord Kudal Sangama, we cannot."

-LORD BASAVA.

### · · · · · ·

The thought that the dominions of our benevolent Ruler—H.E.H. the Nizam of Hyderabad and Berar—have been the cradle of ancient Indian culture, fills my heart with pride and exhilaration. Mighty empires, including the famous Lingayat empire of the Kakatiya dynasty of Warangal, (see "History of Telugu Literature" by Raja M. Bhujanga Rao) sprang out of this sacred soil, and world-renowned buildings of marvellous architectural beauty and grandeur, including the Ellora temples, Ajanta caves and the thousand-pillared temple, were built, and amazingly rich, varied and precious literatures were produced in Kannada, Telugu, Marathi and Urdu.

It was here that Kannada literature was fostered and nourished in its infant years, under the patronage of different Kannada rulers, the most out-standing of them being Nripatunga of the Rastrakuta dynasty of Manya Kheta (now Malkhed). His Kaviraja-Marga written in the 9th century is the first book written in Kannada. And it was here that the great

Lingayat religion was revived, rejuvenated, reconstructed on sound and solid social structure and popularized throughout India by Lord Basava.

Lord Basava, the great Lingayat reformer and Prophet who stands on that highest plane of spiritual greatness, where the Prophets of the universe Krishna, Christ, Mahammod and Buddha stand, rose to eminence in the 12th century, as a minister to King Bijjala of the Kalachurya, dynasty, that ruled in Kalyan which, too, is in our state.

Almost all great prophets and reformers came to the world with all their grace and greatness, when the world was desperately in need of their arrival to lift it up from sinking into the darkness of demoralization and socio-religious degradation. Basava was also born at a time when India was in the melting pot. Bijjala had ascended the throne of the Chalukyan rulers. by rebelliously overthrowing the weak and powerless King. Jailap, to whom he owed his allegiance as a general and this rebellion had caused far reaching political unrest in the country. Then there was the religious chaos and social anarchy. The Muslim invasions in the north had driven the Shaiva Saints of Kashmir-of the Pashupata, Qakuleesha and schools-to the south and they were preaching their own religion and philosophy everywhere. The great teacher-Ramanuja who fled away from the capital of the Shaivist Chola King found an asylum in the court of Vishunvardhana and founded his Sri-Vaisnavism in that part of the country which is now in the Mysore Province. Caste-system had attained unprecendented power and rigidity, and held its stern sway over the Real religious principles were cast aside and com pletely forgotten and in their stead ceremonial customs, ritualistic performances, sacrificialism and blind superstitions reigned supreme. The social structure, based on the caste-system, was exploited by the privileged few of the higher-castes, to streng-

then their own position, to gain their own selfish interests, and keep the reins of society in their own hands-consequently enioving the free services of the lower castes, with all the rudeness and pride of their privileged birth; while no room was left to the tyrannised, victimized, enslaved and downtrodden members of the lower castes for the growth of their latent faculties, for the unfoldment of their powers of head and heart and for the attainment of spiritual knowledge and glory through the study and practice of the scriptures. In the silent moaning and bewailment of the dumb millions of the oppressed and depressed classes, one could hear the echo of a melancholy prayer to God-which came unbidden and automatically to their lips in an outburst of intense sorrow—to send a saviour for the emancipation of their sufferings, for the redressing of their grievances, and for the upliftment of the fallen millions. This prayer was heard and Basava—the friend and father of the fallen millions—came to the world, as a dazzling light, bursting forth from amidst the dark clouds of tyranny, grief, degradation, socio-politico-economic deterioration, moral bankruptcy, atrocities misinterpretation and misrepresentation of religious tenets and principles, and a steady growth of destructive, evil forces that were eating into the very vitals of the country—that had clustered on the horizon of the Hindu society.

H

Basava was born at Bagewadi, in the Bnapur district in an Aradhy family. His father, Madarasa, was the chief of Bagewadi and his mother, Madalambika, was an extremely Godfearing chaste lady who, having no children for a long time, worshipped Nandinath of her town and gave birth to Basava, through the blessing of the Deity. Even now, many mythologists among the Lingayats hold the view that Basava is 'Dwiteeya Sambhu' or the incarnation of Nandi—the vehicle of Shiva; and consequently many miraculous deeds are attri-

buted to Basava, both during his boyhood and his after life. But, as M. R. Murthy, the author of 'Bhakti Bhandari Basava' in Kanada writes: the orthodox Lingayats may regard Basava as the incarnation of Nandi; the rationalists among them, may regard him as a saint who, born a man, became one with the Almighty Power; but, as a reformer Basava's place is higher than this; as a servant and savant of humanity, it is higher still; and as a saint and devotee of God it is the highest. Basva belongs not merely to the Lingayats, not merely to Karnataka, not merely to India; but he is a prophet, with a mission and message universal, who belongs to all humanity, all the universe'.

Basavaraj became seven years old and his parents wished to perform his 'Upanayana' ceremony according to the Brahmin rites; but Basava, who had already embraced Veerashaivism or Lingayatism through the advice of his Guru, Gati Veda Muni. contradicted his parent's idea, explaining that he was not ready to forsake the religion of his heart—the religion that desired good to all mankind—for the sake of their religion of 'Karma' and sacrifices. A hot discussion followed between Basava and his father and finding his parents strictly adherents to orthodoxy. Basava abandoned his home, forsook his parents and, to the amazement and astonishment of all, went alone in search of Truth, accepted the descipleship of his Guru at Sangameshwar and began to study the Scriptures to find out a universal religion, based on equality to all beings, regardless of caste, colour, country sex and race. Wonderful! To forsake one's parents at the age of seven to find out a religion of liberation to ones fallen fellow beings, to find a remedy for the ills and wrongs of the world, and jump in the battle-field of the tumultuous world around all-alone and single-handed--is a feat of boldness and courage which is unparelleled in the history of the world!

At this time Baladeva, a minister to King Bijjala and the father-in-law of Basava, died and the question of appointing a new minister in his place seized the mind of Biijala. question of immense magnitude. The overthrow of the Chalukyan dynasty had caused country-wide resentment and there was growing discontent among the people owing to re-The fear of ligious conflicts and social intricacies and clashes. external aggression and internal discontent and disorder overshadowed the destiny of Bijjala's Kingdom; and after much consideration and consultation with his officers, he selected Basava was baffled and Basava as the successor to Baladeva. beruffled. Whether to accept office or not was a question which seemed almost unsolvable to him, and at last, after a great deal of persuation, he accepted the offer.

#### Ш

None can deny the fact that Basavaraj dischared all the duties of a minister and handled all the affairs af the State sagaciously and judiciously, with far-sightedness and statesmanship, in as much as there were neither external invasions nor internal conflicts during the Premiership. But Basava's life-work was not that of a premier, but it was that of a prophet. Simultaneously with the State affairs, he took up the cause of Lingayatism and began to propagate and popularise its tenets and principles-broad and all-embracing as they wereand flung its door open to all beings of all castes and creedshigh and low; touchable and untouchable. As soon as he lefted the banner of this new cosmopolitan, humanitarian and universal religion, countless helpless men of depressed and forsaken classess, trampled over by the insolent, arrogant pride of birth of the upper classes, found a message of hope and solace in the clarion call, and rushed in their tens of thousands to embrace Basava's prophetic call caused a stormy conthis new faith. vulsion in the country and a new rejuvenating torrentuous lifecurrent ran the views of the decaying society. People awoke

from a slumber of centuries and were captivated by the message of this new catholic, cosmopolitan faith, and ran with maddening zeal and ardour to enlist themselves as servants of a humanitarian cause, under the banner of Basava, Basava's personal magnetism, ineffable love for mankind, his unspeakable compassion and sympathy for the poor and forsaken, his humility and unbounded devotion to God, his unimaginable spirit of service and above all, his message of universal brotherhood through a common faith, arrested the attention of all the thinking men of India and attracted the minds of the masses. People of different castes, from Brahmins to untouchables, and of all occupations, from Kings and ministers to shoe-makers came from Kashmir to Kanya Kumari (Ceylon)to offer their services to the great cause which Basava championed. Sakalesh Madarasa, a King, abdicated his throne and came as a humble servant of God from Kashmir; Adayya, a great merchant and millionare, came from Gujrat Sidha Ram Shivagogi came from Sholapur, Allama Prabhu from Banawasi, in Karnataka, Panditaradhya from Andhra Desha, and Akka Mahadevi from Udi Tode and thousands of others who came and assembled to-gether in Kalyan, then the greatest and richest city in South India.

Multitudes after multitudes of followers of his faith came every day to his door, with folded hands praying to elevate them, and Basava was never tired of welcoming them with incomparable courtesy and kindness. He named every new comer—of whatsoever faith he may belong to—with unwavering faith, a "Sharana" and sang thus:

As a child forlorn its mother seeks,
The deserted beast its herd,
I seek the coming of Thy Sharana, O Sangamesh.
Just as the lotus blooms at sun-rise
My heart leaps at the sight of 'Sharana'.

### And Further:

The white lotus blooms at sunrise
While the black one smiles at the moon;
Sight is life to the lover and loved
While the sight of 'Sharana' is life to me, O Sangamesh!

Basava never enquired what was the profession, caste and creed of the new comer, because he regarded caste distinction sheer nonsense and a heinous tendency, threatening the great ideals of equality and fraternity which alone can bring out world harmony and peace. This is his view regardind castes:

He that Killeth is a 'madiga'—(untouchable)
He that eateth food forbidden is a 'Holiya'.
What is caste? what is there in caste?
Those that wish good to all beings alike,
They are the pure devotees of Lord Sanagamesh—
Ye, They are the truly high-born!

Thuse, he shattered castes and shunned sacrificialism. Lo! an innocent goat is being carried away mercilessly to be sacrified in the name of Dharma—though only for the taste of the tongue. Basava's heart melts at the piteous sight of this helpless dumb creature and he sings in agony:

Weep, weep thou innocent goat;
Weep unceasingly that they would kill thee;
Weep before these knowing Shastras;
Thy wail shall be heard by the Lord Sangamesh
And he will do the needful!

Besides this, Basava became an iconoclast, and side by side with exposing and expelling shams and superstitions, absurdities and incongruities prevalent in Society, destroyed images and demolished idols and idolatry. At the time when

Basava preached his gospel, everything from the earthenware to the crest of sky—from rivers and mountains to a dried blade of grass served as a God, owing to the primitive tendency of humanising God. This heinous anthropomorphic regarding of God-hood—which looms large among the intelligentia and the illiterate Hindus even to-day—had split the one true almighty into a hopelessly unimaginable plurality of Gods, which is the mother of all mischief in this world. Basava could not allow this state of affairs to continue any longer; because:

Wher'ver a glance is cast, there a God exists. An earthern pot, a tree, a stone,
Bow-string, fire and a measure jar—
All are divinities!
Rubbish! How stupid is man!
Sangamesh is the one and only God.

And how bogus is the worship of such images and idols!

"Pour milk" they say.

When they perceive a life-less snake of stone;

"Kill, kill" they say,

when they see a real live-snake;

"Avaunt!" they cry hoarse,

when an hungry being prays for food;

"Take food" they implore

to an idol which hungereth not!

Why do you foolishly implore to an idol in a stony temple to take food and offerings! Instead of it extend the same to a hungry soul the living image of God on earth—which lives in a living temple of God—i. c. the human body?

Dear reader! recapitulate in your mind the depth of meaning and the breadth of feeling which are contained in the following weighty inspiring and illuminating lines of Basava!

"Such of those as can afford
have built magnificent shrines for the Lord.
But I am poor. What shall I build for thee, O Lord?
My body is Thy temple: my legs its pillars;
and my head its pinnacle of gold.
Hearken my Lord Kudal Sangama Deva!
With the stationary shrines, others may tamper,
But not with this moving, living, one!"

If all the people of the world could realise that all the bodies of all beings are the living temples of the Lord, and that the all-pervading Soul enshrined in these temples is indivisible and one—all the pride, prejudices, bitterness, enmity, intolerance, between man and man would vanish in a moment; and every one would embrace every other man as his own blood-brother! Look at the birds and animals.

A grain of food makes a crow call its flight,

The hen calls its flock to peck a bit of food;

Worse than crow or hen is the man

Void of feeling of unity and devotion. Oh Sangamesh!

Being an out and out monotheist, Basava respected all the people of the world as the children of the same Almighty Father and established the unquestioned equality of all men; but then came the question of the sex. In Manu's Smruti it is unequivocally declared that woman is unworthy of liberty and freedom and is denied all the rites and rights in religion and society; but Basava recognised the equal status of women in society and allowed full freedom and liberty in religious and educational matters. He regarded every woman as a goddess and sang: 'I see sister Mahadevi in virgins not my own! Among the Lingayats both the males and females wear Linga—the symbol of the Infinite God Power—and enjoy equal liberty and freedom in all walks of life. It was owing to this fact that

about a score and ten ladies wrote 'Vachanas' or sayings in Basava's own age and in the spiritual, religious, metaphysical discussions, conducted in the Anubhawa Mantapa"—the Abode of ultimate Reality—under the presidentship of Allama Prabha, an immeasurably great Yogi and philosopher, women sometimes overpassed and mortified men. We find nearly twenty seven Lingayat ladies who have left priceless treasures of their 'Vachanas' behind them and it will be no exaggeration to say that so much mystic literature is not found in any single religion's literary heritage. In the history of Karnataka, we find a great number of Lingayat queens who ruled over vast areas of land with marvellous courage, bravery and statesmanship and some of them won the praise and admiration of European travellers of their age.

Basava is rightly called the Father of the Kannada. language. He wrote a good number of "Vachanas" Kannada, which—first as he was to conceive the significance of preaching religion and morality to the people in their own mother tongues and vernaculars—he chose as his medium of religious instruction and the vehicle of his thoughts, innermost expressions. These 'Vachanas'—a peculiar and touching tint of auto-biographical charm as they have gotreveal with immense strength and abiding influence, his magnetic, winning personality, the conflicts and struggles of his inner life and the gradual, steady stages of his spiritual ascendency, his child-like simplicity pregnant with profound philosophy, together with his soft, tender, gentle, kind and compassionate heart which even a fleeting glimpse of human wretchedness could set astir with grief and compassion and crowning all, his over-flowing, all-embracing love for all mankind-especially the humble and the helpless; poor and the forsaken. In them we find truth, love, beauty and vision blended together in a sweet harmony and consonance. Basava's lead was followed by an out-burst of rich literature,

both in prose and poetry, and the 'Vachanas' form the most out-standing characteristic feature of Kannada literature, in as much as the like of them are not found in any other literature of India. These 'Vachanas' are short, pithy, epigramatical sayings—balanced, candid, convincing; simple in style and get rippling with profound philosophy and meaning; vigorous and yet easy-flowing, lucid unobstructed by running elegantly; containing lofty ideas and sublime thoughts, divine emotions and ennobling feelings and yet understandable to the man in the street! This movement brought about a tremendous literary upheaval and revival which finally constituted the golden age of Kannada literature.

Basava taught his followers the dignity of labour and emphatically said that Kayaka, (any honest profession to earn a liveli-hood) is Kailasa (heaven) itself, and all the daily avocations which one has to pursue to earn one's daily bread are all equally sacred. Among the 'Sharanas' that had assembled together in the Shivanubhava Muntapa, one could see every one pursuing a different occupation and get all seated in one row, with equal prestige to all. One 'Sharana' Chandayyer by name, even goes to the extent of 'saying that while engaged in a righteous avocation, one should forget even the worship of Linga. This sense of the dignity of labour continues unabated even to this day among the Lingayats.

Thus, Basava worked as a reformer in all spheres of human life and in all branches of the world's affairs. Not a single needy man missed his heedful eye; and not a single evil escaped his watchful look. But this was not to continue long.

#### IV

In the 'Anubhava Mantapa', there was one Haralayya—a great Sharana—who was an untouchable by birth, and there was the minister, Madhuwarasa, who was a Brahmin by birth. Both of them embraced Basava's Faith and became Lingayats,

The matter did not end there. Madhuwarasa gave his daughter in marriage to Haralayya's son; and the marriage, which Basava and all the Sharanas regarded as the triumph of equality and brotherhood over the aggressive inequalities. inequities, injustice and pride of the established higher classes. was celebrated with extra-ordinary enthusiasm, amid shouts of delight and victory. A revolutionary step, indeed; progressive twentieth century, when the removal of untouchability has become a national problem in India, and English education and western democratising ideas and ideals exceedingly popular, thousands reprimanded Mr. C. Rajagopalachari for giving his daughter in marriage to Mahatmaji's sonalthough the difference between their respective castes was negligible. But just consider what far-reaching repercussions that relationship between Haralayya and Madhuwarasa might have caused in the orthodox Hindu circles, whose sole religion was the caste system? Vehement, indignant protests were recorded and wild, furious outcries raised against this bold revolutionary deed of the 'Sharanas'; and the enemies of Basava—who had long been waiting for such an opportunity to overthrow him -exploited this public discontent and indignation to embitter and instigate the feelings of Bijjala against Basava. In a mad fury at the prospect of the abolition of the time-honoured caste-system, which had the backing of the ages and not the sanction of the sages, Bijjala ordered Haralayya, Madhuwarasa and the newly married couple to be hanged publicly. The order was carried out instantaneously. Now comes the tragedy of a great cause.

Maddened by the execution of their two famous Sharanas, frenzied by the brutal assassination of the newly weld ed innocent young lovers, some of the more dogmatic ardent lovers of Lingayatism rushed to avenge the death of sharanas in spite of the incessant, ceaseless efforts of Basava to dissuade them from their barbarous violent decision Basava's heart was

broken at the thought of carnage drear and human bloodlshed, and unable to convince them of the importance and practicability of his favourite principle, non-violence, he left Kalyan for Sangameshwar in utter dismay, with a heavy sorrow-laden heart, frustrated in his last strenuous efforts to maintain peace. So severe was his disappointment and mental agony that he commenced meditation and become one with the Omnipresent, Abolute, Almighty Power.

Since his passing away innumerable poets and authors in Kannada, Telugu, Sanscrit, Marathi and Tamil have written countless volumes on his life, message and philosophy, and even to-day great scholars of all communities in Karnataka are writing biographies, dramas, short-stories of Basava. Mr. Alur compared Basava with Lenin in his famous Jaya Karnatak, Mr. B.M. Srikantaiah with Christ, Dr. Sir K.P. Puttanna Chetty Kt. c. i. E. with Buddha, Khatriga Jagadguru with Martin Luther and so on. Basava-Jayanti is celebrated every year with unexampled enthusiasm, unity and grandeur, more or less as a national festival, by all people of all castes and communities in Karnataka; while it is steadily gaining ground and popularity in Maharatta, Audhra Desh and other parts of India.

Such is Basava, the great Prophet and path-Finder of the twelth century-great because the world has not been able to leave him alone. He is one of those world shakers and world-makers who have moulded the world into what it is to-day. His is a life, the purity of which perisheth not; his is a message, the freshness of which fadeth not; his is a philosophy the value of which vanisheth not. The following passages from the editorial of the Times of India will serve as a fitting conclusion to this brief article on Lord Basava.

"It was the distinctive feature of his mission that while illustrious religious and social reformers in India before him

had each laid his emphasis on one or other items of religious and social reform, either subordinating more or less other items to it, or ignoring them altogether, Basava sketched and boldly tried to work out a large and comprehensive programme of social reform with the elevation and independence of womanhood as its guiding point.

"Neither social conferences which are annually held in these days in several parts of India, nor Indian social reformers, can improve upon that programme as to the essentials. As were in substance remarked by the late Sir James Campbell, whose knowledge of Indian History, customs and manners was almost phenominal, the present day social reformer in India is but speaking the language and seeking to enforce the mind of Basava."

> SIDDAYYA PURANIK Junior, B. A.

# MUSINGS ON WRITING

I wished to write an article for the Magazine. I felt awfully depressed. I did not know what to write, yet I wanted to write something, on nonsense, on college, on anything. Suddenly these words of Mr. Winston Churchill flashed across my memory. "You should go to your room everyday at nine o'clock, and say to yourself, 'I am going to sit here for four hours and write'. Writing is a job like any other job, like marching an army, for instance. Discipline yourself, kick yourself, irritate yourself. But write. It's the only way."

So I sat down in my room at nine o'clock—in the night—thinking and thinking hard. Nothing entered my frigid brain. Then, forgetting the very purpose for which I sat down there, I began to muse.

Moonless, that dark night was all the more alive with stars. The darkness was perfumed with faint, enrapturing aroma from the 'Ratkirani' tree that stood in front of my window. There was silence all around me, but a silence that breathed with the soft breathing of the sea; and the harmonic ticking of the clock insistantly, incessantly marked the onward march of time. Occasionally the buzz of a mosquito-the most unscrupulous enemy of mankind, the beast of prey that is out for blood, as Robert Lynd tells us-would awaken me to all the horrors of a malarial fever, and I would have half a mind to rush into my bed and enjoy a few sweet hours of nocturnal rest, with the mosquito curtain guarding me like an impregnable fort from the attack of these detestable invaders. The shrill note of a train in the distance would break the silence, echo and re-echo in the distance, and fade away with an imperceptible gentleness. There was no past or present or

future for me. Ah! the reminiscence of that memorable night sends me into raptures.

Dear reader; you would say, it was a fitting time for music. But what need of artificial music, when I had become a part of some universal music? All the same, my hand inadvertently reached the knob of my "Philco." What a blessing of science! Sitting in my room I am able to listen to any part of the world I please. The music went on, I know not how long, till a continuous whirr told me that the station had closed down. Switching off the radio, I began to muse again, for what else could I do and what else was I fit to do then.

At college when those dark faces taught us what they technically called English, they used to tell us to 'express in our own words' some passage from the prescribed plays of Shakespeare. So down we would sit, laboriously translating, 'Fish not with this melancholy bait' into 'This bait is too insipid to catch any sea fish'; 'The quality of mercy is not strained' into 'Mercy is manufactured by the latest machinery untouched by hand and is pure without straining; or 'we are such stuff as dreams are made on' into 'the constituents of our body are dreams, only dreams'. After finishing it, we would hand in our papers and the professor would give us marks according to the accuracy with which 'our own words' had 'expressed' the meaning of the 'Bard of Avon.'

Of course, he ought to have given us all big eyphers and never set such a silly exercise henceforward. Nobody's 'own words' except those of Shakespeare himself can possibily 'express' what Shakespeare meant. The professor was probably ignorant (and as so many are) of the fact that "the substance of a work of art is inseparable from its form; its truth and its beauty are of course two, and yet mysteriously one." 'Our own words' are inadequate even to express the meaning of

other words! how much more inadequate, when it is a matter of rendering meanings which have their original expression in terms of music or one of the visual arts!

"When the inexpressible had to be expressed, even Shakespeare laid down his pen and called for music." And if the music should also fail? Well, there is always silence to fall back on. Such was this eventful night to me.

Everywhere was silence. My mind ceased to work. Blissful sleep had spread her mantle over me, I know not how long. Suddenly a cold breeze fanned my cheek and the 'trumpet of the morn' blew his warning note. I woke up with a start.

#### And lo!

"'The dawn, the dawn' and died away,
And East and West, without a break
Mixt their dim lights, like life and death
To broadden into boundless day.

In the grey sky of early dawn, stars still glowed as happy memories light up a life that is nearing its close.

Gentle reader, you judge for yourself what I accomplished by following that advice of Mr. Churchill. "Discipline yourself, kick yourself, irritate yourself. But write. It's the only way."

> P. PRABHAKAR RAO, LL. B. (Previous).

# THE PHILOSOPHY OF A MIRROR

A small beautiful round mirror is on my table. As I am reflecting deeply to choose a subject, on which I could let off that 'head of steam somewhere that must blow off,' that small mirror which reflects my face, as I am looking into it, has given rise to a profound thought which I must tell you.

It is a clear, bright thing, in the strict sense of the term comparable to itself only. The brightest gems of the 'Purest ray serene' are not so faithful and sincere in reflection, as a simple mirror. But many things, even the world, nay, even God is compared with it!

A clear current of a stream of water that smoothly glides on with a sweet music of its own has a bright mirror-like surface. The beautiful surrounding scenery, the azure sky, the passing clouds, the biazing sun are all faithfully reflected in the stream. In the moon-lit nights, the views of a stream or lake is very alluring. The moon and her train of innumerable stars are beautifully reflected in the blue waters and it appears to be the part of the blue robe studded with bright pearls all over, which the mother earth wears during night! Lo! the whole celestial world is below us and we above!

The Sun which is said to be far bigger than this world, is amazingly a tiny thing in a mirror. If we look at a river or lake on a bright day, we observe innumerable little suns tossing and twisting and playing on the lap of water. In a vast expanse of the sandy deserts, every particle of sand has the miniature splendour and resplendant dazzle of the sun. The brightest as well as the darkest objects of the universe, unmixed with impurities are all reflected.

The Highest thing that man conceives is nothing but the reflection and reproduction of the innermost shrine of his heart. Plato says that the world of reality is the world of Ideas. Ideas are the reflections of mind. The human mind recollects and reflects the infinite in the finite, just like a small mirror that reflects the mighty sun!

Lord Basava, the reviver of Veerashaivism, says "Even as an elephant is contained in a mirror, So art thou contained in me, O my Lord".

Thus even the omnipresent God is imprisoned in the human heart!

Thus the human heart is a mirror omnipotent, reflective of the Highest. It can conceive the Highest-Good and if held from another angle of vision reflects the Highest Truth and if seen from another angle reveals the Beautiful. This universe is beautifully knit with these three threads by the Great Artist. His work, if we penetrate into it, reveals his wonderful personality, which reflects diversity in singularity and singularity in diversity.

Man, who is singularly gifted with the power and intellect to conceive and comprehend the wonderful work of God, has been rightly called the image of God. That is why many poets and philosophers have sung that man is a diversity on earth and the measure of all things.

Though Wordsworth has sung:—"Nothing we see in nature that is ours", yet we will find that man is everything'. The elements of nature, the sky, the air, the water the earth have all got meaning for him. He has wonderful vision that grasps the images of them in a comprehensive form. He looks at this world and finds in it the same image, which he imagines to be. It is as we think and make it to be. It is like a mirror. If you smile, it smiles, if you frown, it does the same in return.'

The universe, which is a wise work of God is a mirror reflecting God-hood and His marvellous capacity to harmonize the opposites, to keep in concord the contradictions, with which the human heart should learn to keep in time. Therein lies the absolute bliss, the realization of the Highest. Then man will become as clear, pure, bright and able to realize the infinite in the finite as a mirror unpolutable by any spot or stain!

C. S. INAMDAR, Junior, B. A.

### RELIGION AND POLITICS

What ought to be the relation of religion to politics? To that question many answers have been given at different periods of history. Religion has rarely been able to keep itself quite separate from politics. Let us take the case of Christianity. Although the first generation of Christ's followers abstained from participating in the politics of their day yet as soon as the Christian movement became widespread, in the fourth century A.D. under the Emperor Constantine, it began rapidly to take an active part in public life and political questions. This continued throughout the Middle Ages, when the Pope as Head of the Christian Church taking its part in politics was generally accepted with little question; for the Pope was often felt to be a kind of moral conscience of Christiandom, and his authority was a witness to the moral law and the authority of God, in a rough and lawless age. It was only when the papal authority was grossly misused that protests arose.

In England, after the Reformation, the political power, of the church was brought largely under the control of the secular government; but even then, the right of the church to exercise influence in the political sphere was generally admitted without question. The same might be said of the uprising against the papal power in Italy in the last century for although Garibaldi protested against the misuse of the Pope's influence in politics, he did not question in principle the right of the church to influence public life.

In more recent times, however, definite objections have been raised against any claim on the part of religion to exercise influence in public or political life. These objections have come both from those who wish to maintain the 'status quo' and from those who wish to change it. An example of the former may be seen in the hostility of the government of France towards the Roman Catholic Church in that country; an example of the latter, in the determined effort of Bolshevism to silence the voice of the Orthodox Church in Russia. In Japan, religions of all kinds are carefully controlled by the state so that their influence may always be on the side of the government.

In most Christian countries, these objections to independent influence of religion upon politics have generally been directed only against corporate activity of religious bodies, only their official clergy of priests; the lay members being left free, as individuals, to take such part in public life as the may desire. Even then, however, it is generally assumed that these will be content to accept the correct popular standards of morality and public conduct.

Christian public men, for instance are expected not to allow the distinctive tenents of Christianity to obtrude in their public activities, nor to attempt to apply the principles and teaching of the New Testament to public questions. Occasionally indeed a further contention is put forward, that no active worker in a religious organisation has any right to take part in public questions. This was the view put forward by the conservative press in England in 1926, when it denounced the English Bishops for their "interference" in the general strike. This was also the contention of the European Association in India in its attack upon the Indian Y. M. C. A. in 1927, and it has been accepted by some missionary societies, which expressly forbid any of their agents-Indian or European to take part in any public activities in India. At the other extreme there are some who seem to regard Christianity as an adjunct to their own political activities: either it may be, as an effective agent of social reform, or on the other hand as an useful adjunct to the forces of Law and Order.

Amid this diversity of opinion, what ought to be the attitude taken up by organised religion in India towards public questions; and, as a particular aspect of this general question, what ought to be the influence of a university or school, through its old boys, upon the political life of this country? Can they take an active part in public life, and at the same time, remain loyal to the ideals and principles which they have learnt at university or college?

There are certain points which can be clearly laid down. In the first place, no man with definite moral convictions of his own ought so to bind himself to any political party as to fetter his own right of private judgement in matters of conscience. The programme of a political party is generally one of mingled good and evil, and a good party man "will often have to suspend his own conscience if he is always to follow the party-lead". Now a man whose life is built on religious principles ought to be the ally of all good men and causes, and the enemy of all that is evil; free to welcome the one and to combat the other, in whatever party, and under whatever political label, they may be found; and therefore he can never be a thoroughgoing party-man.

There have often been times when a certain religious organisation has been closely identified with a particular political party. For instance in England in the Eighteenth century, membership of the Established church was almost equivalent to membership of the Tory party in politics. And in India, both Islam and Christianity have in the past been generally associated with that section of political opinion which supports the 'status quo', and opposes movements of a novel and radical type. In such cases, however, there is often a tendency for the pendulum sometimes to swing over to an opposite extreme. In England to-day for instance the younger clergy of the church of England are showing so much sympathy with the Labour

Party that they have been accused by a prominent Church Dignitary of being "Court Chaplains to king Demos" and in India certain members of the younger generation have of late seemed anxious at times to outdo their Hindu brethren in the violence of their denunciation of the existing system of Government. In such extremes there is always a danger, for a man of principle ought not so to surrender himself to any partisan point-of-view as to lose his own power of forming fair judgement and of keeping his mind balanced and open towards truth from any quarter.

But while deprecating an over-close association of religion with any existing political party we would equally deprecate that type of religious politics which seeks to form a 'bloc' or party with a religious label within the politics of the nation, independent indeed of other parties, but like them, self-centred and akin to them in general spirit and policy. In some European countries there is "Catholic party" of this type. But such religious parties are good neither for religion nor for politics.

In India if Christians were to form a Christian party, Muslims and Hindus, have their separate parties in the Legislative Councils and Assembly, striving primarly for its own community rights and privileges, and forgetful of a wider welfare, none of the parties would be the gainer thereby. Neither by selfish adherence to an existing political party, nor by the formation of new parties with religious labels can men of religious principles, best serve their country.

But what then? An easy alternative is to stand aloof from all public questions and politics, and not soil our souls with the corruption and intrigue of public life. Many good folk are doing this today, and are practising domestic virtues in the quiet atmosphere and affection of a truly religious home. Such lives are often beautiful, and undoubtedly have a real influence for good, albeit in a small circle. Yet we are constrained to ask, is this really the highest way? surely not; at least, if we judge the issue by Islamic standard. For if the Islamic message is true that "Mohammed" (May peace be on him) for us men and for our salvation was born from heaven on earth, not refusing to run the risk of the pollution of his own life through contact with humanity in all its squalor and sin;—then have his followers any right to claim exemption from public service, when this was not granted to him by Allah? Party politician, he certainly was not; but public servant. he assuredly was, a friend of all, and a helper of all good causes. Surely then the truly Muslim way of life is not to endeavour to develop our own culture merely in the quietness of our home circle, or enough congenial companions only, but to be willing to go out into the rough and tumble of public life, ready, if need be, to suffer some loss to our own higher spiritual life through contact with those of rougher mould than ourselves, if we see that by such sacrifices we can best serve the welfare of our fellowmen.

There is an incident in the life of Christ which may be read a as parable of the influence which Christianity ought to exercise upon politics. Immediately after the story of the Transfiguration when the Master and his disciples had seen a great and clear vision of God upon the mountain-top, we read that as they went down from the mountain they came immediately into contact with dirt, degradation, and suffering, in a village where a lunatic boy was in the grip of one of the most dreadful afflictions that come upon human nature; and his friends were suffering an agony of distress on his behalf. Christ fresh from the vision of God, restores the lunatic boy to life. So we may picture the task of the Christian Church and of ture Religion. On the one side religion must keep its times for prayer and for renewing the vision of God on the mountain top of high spiritual experience. These are essential

for Religion. But no individual soul has the right in a world of suffering to attempt always to stay at those high levels. Such would be a way of spiritual selfishness. must be taken and brought down to the common levels of life, and there passed on, to be an inspiriration and a message of restoration to those who have fallen in life's battle. It is good that religious men in India should value their places of worship their times of prayers their Ashrms for devotion and spiritual conference. But it is no less essential if they would be true to their highest ideas, that they shall go out into public life on this land, to bear their burden of reponsibilities in municipal councils, in the great assemblies of the nation, and in every campaign for reform and uplift of the people, bringing into all that spirit which they have learnt from God, and which they count it to be their duty and privilege to pass on to their fellow-men.

M. HAMIDUR RAHMAN, B.A., LL.B. (Previous)

## MUSINGS OF A MORNING

With the rise of the sun we should awake, for we see the hidden beauties of Nature. Warmth comes to our heart even in the extreme coldness of morn. It seems as if this glamorous time is going to pacify our griefs and sorrows, or heighten our pleasures and comforts.

Flowers blossom in the garden; Birds chirp on the trees; Clouds hang on the sky; and I sit here, thinking and struggling to know what they are and what they will be. The river slowly flows on! The waves toss higher and higher. I lie on the ground, and the cold breeze passes by, making me feel cold and chilly.

In this delightful morn, I lie wistful and sad. Sad, not because I don't like the weather, not because I am a pessimist by nature, not because I am shivering in the breeze; but because I think, and speculate and wonder, 'what God has made of man,' and what will become of him.

Sorrow is a morsel for some which can be swallowed easily: so also it is a mountain for most of us, who remain unaware of the attributes and gifts of God. Some became effecte and worn-out, some look happy and delightful, and some linger in between the two.

The falls and misfortunes in life make one more elate and enthusiastic. Prepared to bear all ill-fortunes and disabilities, one feels a kind of delight in it. Sorrow even at its height, makes one more sturdy and more confident.

But still one craves for benefits, rewards and happiness. Death, even at its last moment consoles the soul of its prey. A

pauper or a prince, a slave or a knight, in discomfort and uneasiness has an assuage, a hope and a satisfaction, which cannot be tasted at all times in life.

The morn is cloudy. Bits of clouds gather high in the sky. Smoke rises up from the chimney's of the houses beside. Some admire the beauty of this place, some pass by not noticing it and some ponder over the idiosyncracies of nature.

A cow grazes here, and battens and grows fat. Unmitigatedly she is in hilarity and mirth. She does not know about the decadence of the world. But alas! a few who know about it, still lie in delusion and confusion.

KRISHEN DAYAL, B. Sc.

# THE EXAMINER

It was a summer afternoon, In a corner of his reading-room, an earthly god was sitting at his table, presiding over the destinies of many innocent young people. He had a dark complexion, a hald head, a shaven face, hollow twinkling eyes, and a somewhat round belly. He was poring over a thick pile of papers, with his pencil restlessly moving over the pages, and his heart inwardly cursing the disagreeable productivity of their authors. He was working with the utmost speed; giving marks beforehand after a glance at the hand-writing, skipping over many pages, sorting away the additional books, and disapproving with great promptness the others which remained; but still the menacing bulk did not considerably dwindle.

At last the god grew tired of his labour. His brow was sweating, and the sharp edge of his pencil was blunted. In came his servant, announcing the arrival of one of his friends, and out rushed the god with his round belly and 'anointed' face, dropping the pencil on the floor, and the paper in the waste-paper-basket.

Aurif had come—Aurif the triangular shaped, skinny-faced-ghost like figure, with his legs almost staggering like wooden appendages, and his hands moving convulsively as he walked. The god had consigned his uncongenial task to the care of his wife, the goddess, and was now busy in conversation with his friend.

And now this goddess resumed the unfinished task. She had a fair boy, who sat by her side all the time she was busy with the papers. She told the boy to select those papers which could be disposed of within the shortest time. And taking the first of them, she began to read through the answers.

'What!' exclaimed she, passing for a while, this man writes nonsense! what's the spelling of "col-rij"?

'Why', answered the boy, 'it's so easy-coal-rij'.

'And the meaning-?'

'Oh, don't you know, mother? It's the biggest coalmine in England.'

'Coal-mine in England! But how can it speak? Look here, this man writes, "Coleridge says that an understanding of poetry requires an eagar suspension of disbelief." And then, what does he mean by suspension!

Why, suspension means doubt. But the fool doesn't know the real meaning. Give him a zero, mother, he is a big fool.'

'And so he is, to be sure! But what should I write on the margin? Will you ask your father?'

'Oh, there's no need of asking him. Write in bold letters "Sheer Nonsense." That's what my father does!

She did accordingly, for she knew that the boy was wiser than herself. Then taking the next answer book, she first looked attentively at the opening page. 'What a beautiful hand writing!' she exclaimed, 'I never could write so well. Even your father does not write so well. But it is a pity, he has written only seven pagos. Should I not give him the highest marks, my boy?'

'Certainly, mother. If I were you, I would give him one hundred and fifty out of hundred.'

'Now here's another peculiar word', she said, reading a third book. This fellow writes "John Drink water—a poet." I've never heard such a curious name in my life!

'But it's what they call a short form—he only means to say: "Drink water at John & Co., and become a poet.",

'Oh! is it really so? But why has he omitted two words "& Co.," and "become". But it's wrong, I suppose. Your father drinks more things at John and Co., and yet he could never become a poet.'

'But that is what this fellow says-right or wrong.'

Apparently satisfied with these arguments and interpretations of her promising young boy, she proceeded to read the other papers, and before the return of her lord had considerably reduced their bulk. Hearing the sound of heavy foot steps at the door, she assumed an air of great concentration, and began to pore over the pages as if she would swallow them up.

'Have you seen No. 134, my dear;' asked her husband

'Yes, I think I have. Now, here it is. He's got 24 marks;

'No, no; it's not a he, it's a she. It's Aurif's niece, as he told me just now. A very brilliant girl.

'But the brilliant girl has failed, and I can't help it,' said she with great concern.

'Why, you can. Just make it '42'. It's so easy to do so. There's an end of the whole affair.'

And a slight movement of the pencil changed the figure into '42'.

Anything else'? she asked.

80

'Nothing. Be careful that nobody else should get more than fifty. I am going to the club—with Aurif—goodbye;

And with these words he departed with all the solemnity of an omnipotent god. Soon after, the goddess left her divine chair, enthroning her promising son on it, and hastening to the long-meditated preparation of jellies and sweetmeats.

# M. NAZIMUDDIN SIDDIQI.

M, A. (Final).



Mr. S. K. SINHA, BA (Osma) A good writer an execlesic speaker recosound scholar

Mr ABDUL WAHAB, MSc. Osmarson tang. Provided recholar and a succession

# MY ALMA MATER

Mother, I am your child. You have given birth to my consciousness—consciousness which has like a sun shed its sunshine on my unmeaning soul. Though "far from the maddening crowd's ignoble strife," I linger in a sweet valley devoid of your charming presence and knowledge-scented love yet every moment of my life is a longing to court your presence and pay my homage. The time's severing-wave has placed me far from you practically on a foreign strand; still the fragrance of love that I bore for you is undying. I feel the touch of your golden hair in all my dreams. The dreams pass away like the monsoon winds but they leave me in the region of reminiscences. I begin to recollect those lyric hours in which you clasped me and I was like a baby nestling in your arms. Oh "clinging sadness of the vanished worlds".

Mother—I owe to you my life—my real life. You have in a sweet whisper explained to me the secrets of life—the eternal truths. Above all you have awakened my dormant soul and filled the cup of life with the rosy wine of knowledge and love. Deprived of my other mother's love I took solace in your sanctuary—you read saddness on my brow and stretched arms to receive a forlorn child. From that time you have nursed me as your own child and kissed me as the morning breeze kisses the flower. These recollections make me all the more uneasy. The little boat of life drifts in the flood of passion and longs to go back to the old alluring world where you reign; I burst out saying:—

Time, you old gipsy man, will you not stay.

Put up your caravan just for a day.

Mother, Your enemies look upon you you with great con-

tempt in your moonlight, hours of success. But you are fearlessly quiet, highly modest, and serenely reserved. Perhaps you do not conjure with the voice of discord and hate. Yes, you are too sublime to respond to the brickerings of the old hobgoblins. But the fact of the matter is that those people who have no spiritual ties with their mothers depreciate your virtue. Only innocent children quarrel about the respective merits of their mothers. Mother is after all a mother—a sublime institution to be respected by one and all.

Some fugitive moments like spring flowers blossom in my heart and I feel one with the past. I feel that I stand like a beggar before the balcony of my Alma Mater's palace gate and she, a born princess with wealth immeasurable, gathers a handful and with a shimmering smile gives it to me, I take the gift and put it in the secret chest of my heart.

My Alma Mater, sometimes in a pensive mood when the mind's eye is busy in retrospection I see you seated on the mornings golden carpet; the sun paying tribute to you and a crowd bowing before you in admiration and respect. The world of knowedge is at your feet. I feel disinclined to stand enveloped in this mystic silence and my lips begin to utter voluntarily.:—

"Let thy love's sunshine kiss the peaks of my thoughts and linger in my life's valley where the harvest ripens."

-

S. K. SINHA

B, A.

### MARXISM:

# A Rationalised Thought-Process.

"He that will not reason is a bigot; He that cannot reason is a fool, and He that dares not reason is a slave."

-Sir William Drummond

Marxism, by its very name indicates that it is the philosophy, propounded by the great Philosopher-Karl Marx. (1818-1883). It was a special mode in the human thought process-generally known as 'dialectical materialism'. Marxism primarily stands on the pillar of rationalism—the way studded with logic and reason. As such, it strikes at the roots of blind belief and superstition, prejudice and faith. To profess Marxism, therefore, one has, first of all, to discard all conceptions born out of blind faith, which is the negation of rationalism. Marxism, being a rationalised philosophy is undoubtedly, a gift, a guiding torch through the intricate and abstruse problems of humam life. Therefore, it is not, as is largely supposed, merely an economic theory. Being a philosophy of life, it includes in it economic theories, political doctrines, social Problems-in a word-a programme of the 'human struggle for existance.'

The social feature of a rationalized mode of thought is retrospection into human history. The best way, which Marxism presents us in order approach an intricate problem is to search out the cause and origin of the issue concerned.

Let us, however, contemplate some of the much bothered about problems and issuet and see how, as a matter of fact, each of them is but trifling. Only courage of conviction is needed to be convinced of the facts.

The 'existence of God' is perhaps one of the most baffling questions which has hitherto engaged thousands of thinkers, saints, philosophers and preachers. The result of these long-drawn wars of idealogies was the creation of two schools—one belonging to 'theists' and the other to the 'atheists'. Nevertheless the clash still goes on.

Why should there he a God ?—But before putting such a question, let us search out the evolutionary implication of the idea of God. A thorough investigation into the most backward civilization of humanity clearly discloses the fact that "in its origin the concept of God is nothing more than that of a 'Dead Man', regarded as a still surviving ghost or spirit, and endowed with increased or supernatural powers and qualitics". Thus, out of pure fear of an undeveloped mentality, the idea of gods arose, with the hope that by offering sacrifices, the sinners might be forgiven. Thus again, we can deduce the evolution of Religions. "What is common to religions throughout, is custom or practice, a certain set of more or less similar observances."

When a rationalist—or more correctly speaking a Marxist has found out the chief causes of Gods, idol worship and religious doctrines, he will argue, "Well, the origin and implication of these gods and religions were quite all right in 'their' period and in 'their' civilization. But why should one be committed to blind-belief in them, even in the 'Age of Science and Invention?' Is there any one who will deny that Science. with all stupendous glorious. its and achieve. ments, has struck down all fearful consequences out of an undeveloped mind? Then come along; let us have the courage to discard once for all, the long-cherished notions of gods, idols, supernatural elements and religions!"

The bigot on the other hand, committed to blind-belief and irrationalist mode of thinking, will snear at the Marxist and let

him alone by conferring on him the degrees of a heretic, a dharma-bhrashta, and a Kafir! This critical moment is the most severe test for the Marxist, for, in the absence of firm and adamantine conviction, he will soon lose his balance and, for fear of being offered the above degrees, will at once stick to the bigot. The consequence is that, the camp of bigots being a majority, our hero feels that at last he has gained fame and prestige in his society! But dear friend, is it same to crush more rational and scientific views of life, simply in order to gain cheap prestige and popularity? The Marxist, therefore is not afraid of his society. He will go on propagating his opinion without any prejudice towards other schools' and if he realizes that he is on the wrong path, he at once gives it up. He will die for his rationalist views and facts, rather than for cheap honour in the camp of factions and bigots!

Another question equally harmful, if not baffling, is the of being bounded by some of the philosophies and ethical doctrines-prevalent throughout. For example, the irrational will be struck with horror at the very idea of committing theft!' Because he was asked to swallow the moral pill. "To commit theft is a sin! Nor has he got enough courage to go deep into the dogma. He is satisfied to think that he is not committing any sin! But here comes the Marxist. He jumps headlong in the tide and fetches an argument, "To commit theft is a sin? Ah! my dear friendsdo you know from where it comes? It comes from those selfish, inhuman and cruel bourgeoisie mentalities, who have preached it in order to protect their property, riches and money from the suffering, hungry creatures with hollow, sunken bellies! Society, with all its short-comings has divided itself into two classes—the rich and the poor. But is it wise and human to throw a great majorty into the wilderness of poverty and suffering, when a negligible minority has monopolised all the enjoyments and fortunes of Life-Fields, factories, large magnificent edifices, electric fans and monumental pillows? Is it wise and logical to say that the man is suffering poverty because he has done some wrong in the 'Previous Life'?—No, Committing theft is not a sin."

Thus moral philosophy is not a special endowment from the Heavens above! All social laws, moral dogmas and ethical doctrines in one, are but a circuitous playhouse; built up by those who have monopolised the authority to do so! What is the State? But a changed form of the bourgeois, the capitalists, and the rich. It adopts a special technique to keep in subjection the suffering poor, so that they may not dare to revolt against the existing situation!

No need, however, to mention all those moral bondages encircling the individual. Whatever is fiction, whatever is useless, and whatever is harmful, is rejected by the Marxist. Being non-prejudicial and rational, he will approach all social, economic and political problems correctly. He is not a spiritualist, because he knows that modern Biology, Physics, the Relativity Wave-Theory Theory  $\mathbf{of}$ and the explicitly proved most that the whole Universe There is no 'external or supernatural Power' to govern the laws of Nature. To-day, the substratum of the World has been revealed to be an all-pervasive substance. The Marxist is not a rigorous orthodox, because a thorough study of all human history has exposed to him that due to lack of Science and Reason, man was bound to create imaginary Gods, idols and religious doctrines. Therefore the only religion which a Marxist can profess is 'the Service of Humanity'. Thus, he does not bother himself with the question of Hindu-Muslim unity or the solving of the Communal problem. He is not a Hindu-Mahasabhite, nor a member of the Muslim League. Nor does he belong to the Congress, if he sees that the Congress Policy is fatal to the rights of Minorities. A Marxist does not believe in a philosophy born out of 'inner voice'. Therefore he

is not a Gandhist. He is not bound by a moral set of dogmas created by a selfish class, and therefore he wants to establish a new society where there are no classes. Thus he is a Socialist. Not being self-centred, he will not think about Indian Problems neglecting the International Situation. Therefore he will study all the political, economic and social problems of all nations. are likely to run away with current "isms" watchful Marxist. Consequently, Nazism and will prove by their true implications, to be the sworn enemies of human Liberty and Freedom. Therefore, a Marxist does not wish to see the whole world within the clutches of the Fascist Menace. He does not hesitate to co-operate in the efforts which have arisen in order to defeat the Fascist hordes and thus to check the growing tide.

Nevertheless, the Marxist will himself, after a thorough and consistent study in all the branches of knowledge, and of the situation of Indian society, come to realize that time has come when a revolution—a redical change— is quite inevitable, so that the old, rotten and superstitious systems and customs existing in the society must be struck down, thereby constructing a New Order, on the Pillars of Marxism—a rationalised thought process. Well, the hero, wishing to be called a Marxist, must not forget that even Marxism is not to be professed merely blindly. That is what Marxism tells us. A clear and thorough study, therefore, is needed. Without that, you cannot defend your issue. The very force of argument is rendered futile.

GOVARDHAN SHASTRI,

Junior Intermediate,
Osmania University.

### "THE MOTHER'S HEART"

The world of the young man was painted by the fine imaginations of the love of his sweetheart. He could see in the depths of the attractive scenery only one word—the name of his beloved. "How long shall remain my impatient soul uneasy for you?", one day at last, the young man asked the sweetheart. "Bring me a thing of the world which is dearest to you," said the beloved. The young lover presented all his wealth to her, "No" said the beloved. "The Coins of silver and Gold cannot induce me to become yours; the prize of my delicate body which you love, is the heart of your Mother." The young man looked up, the whole world was trembling before his eyes. "The heart of my mother," the idea of which sent a shiver through his body. His mind was entangled in the struggle of sin and love. At last love triumphed. The young man pulled up the heart from the weak and worn out body of his mother. While he was on his way to give it to his beloved, suddenly his foot slipped and he fell down. The piece of flesh which was the heart of his mother spoke, "Dear son, have you received any injury."

(Translated)

MD. MUKTAR AHMAD,
B. Sc.

## BALLAD POETRY: Its Origin, Nature and Influence

The Ballad is one of the oldest forms of poetry. Perhaps it is as old as the epic. Even the epic of Beowulf, (though not quite a regular one) is for its origin indebted to some of the ballads written in Anglo-Saxon which were then very popular among the folk.

There are many theories about the origin of the popular ballad but only three of them are considerable. The first is the "Communal" theory which supposes that the first ballads were made by the folk as a Community in some mysterious or rather in a miraculous way. The other is the "literary theory" which says that the ballad was founded on some romance of the Middle ages which it merely summarises, and must be considered as "part of the literary debris of the Middle ages" or that it is the work of the minstrels who elected to remain annonymous. The third, the theory of professor Gummere, and the one most generally accepted, is that the ballad originated with the individual, but was changed and modified due to the oral transition.

The word ballad, closely connected with ball, or ballet, and originally meant a dance-song, thus denotes its origin. The folk song ballads accompanied by dance at the time of some celebration of the religious or martial ceremonies of the tribe. The most primitive form of the ballad is made up of question and answer. Sometimes it was an individual who is questioned and the answer was also made by another individual, and sometimes the questioner was one man and the answer was made by all the people present, and sometimes it was a mere refrain at the end of every question.

- e. g. (1) "O where hae ye been a'the day,
  My wee wee croodlin doo doo?
  O where hae ye been a'the day?
  My bonnie wee Croodlin doo?"
  "O I hae been to my step-mammies,
  Make my bed, mammy, noo noo!
  Make my bed, mammy noo!"
  - There were two sisters sat in a bower,
     Binnorie, O Binnorie;
     There came a knight to be their wooer
     By the bonnie mill-dames O' Binnorie.

Afterwards the refrain of Edward was popular in ballads.—

"Why does your brand sae drop we' blind, Edward, Edward?

With the lapse of time the chorus disappeared from the primitive ballad, and the two-line stanza was superseded by the four line, or what is known as ballad metre, which consists of alternate lines of eight syllables, the second and the fourth lines rhyming. By this time the ballad had become a narrative poem. This new form could not allow any dance or chorus.

The Ballad is a simple story in verse; it embodies incidents. superstition, beliefs tales and that are found in the folk-lore, not only of many European, but also of Asiatic peoples. Sir Henry Newbolt says: "The oldest of them are not of native origin; they come, as we have seen from the ancient folk-love of Europe, and in particular from Scandinavia. But they are British by choice and favour; they were congenial from the first. The world they tell of is full of powers stronger than man-of Tam Lins and Queens of England, and beyond it lies a grim life of the dead-fiery trials, mouldering graves, and vain revisitings of the beloved on earth......The ballads present life as a tale that has significance; and the significance arises naturally.....from the human passion", These ballads were made out of the experiences of daily life—love and hate, cruel death, supernatural dread. In the ballads of the "Wife of Usher's Well, "The Demon Lover", and "Clerk Saunders", futile revisitings are described.

After the simple ballad, there comes the historical ballad, a turn which marks a conspicuous change in the history of the ballad. The political condition of the life then in the Middle Ages gave rise to the idea of unification and organisation against the tyranny and aggression of other class. Some man of noble character and audacity will stand up, fight enemies. defeat them and save againt the the people in his praise people, and sing songs, immortalise him in hymns, and adore him like some deity of theirs. Their songs not only contained his praise but they were also the chronicle of all his deeds of bravery. were written in simple but passionate language. The "Robin Hood" Cycle, "Chevy Chace", the "Battle of Otterbourne", "Edom O'Gordon" are some of the famous historical ballads. But it must be noted that they are not all strictly historical, and the contents are also generally exaggerated. historical ballads can preferably be called heroic ballads, as many of the ballads contain the deeds of a hero after whose name they are named. Enchantments and other supernatural instruments and agents find no place in the heroic ballad, and instead of the tragedy of love there is the tragedy of heroic Johnnie Armstrong, the outlaw, is treacherously trapped by the King and dies fighting:-

Says Johnnie "Fight on, my morry men all!
I am a wounded, but I'm not slain;
I will lay me down to bleed awhile,
And then rise up and fight again",

Robin Hood while dying, poisoned by the Abbess of Kirkeslea. comes to know that Little John is going to burn the numery and fair Kirklea-Hall, and prevents him from doing so:

"Now nay, now nay," quoth Robin Hood,
"That boon I'll not grant thee;
I never hurt woman in all my life
Nor man in woman's company.
"I never hurt fair maid in all my time,
Nor at my end shall it be!"

From being only an entertainment for the folk, the ballad now began to attract the aristocracy also, and ballads of the type of "Sir Patrick Spens," "Bewick and Graham," "Hynd Horn" were written. They were forged out of earlier versions or out of the longer romances which at the time were very popular in the courts and halls. The early ballad with its domestic themes receded farther and farther into the past to give its place to the heroic ballad with its historical setting and its extolling of aristocratic virtues. Along with this type of ballads come those which took their themes from the popular legends and famous romances e. g. "King Lear," "King Arthur", "The Jew of Venice". They are very interesting on account of their associations with the famous works of either the same name or the same theme.

The printing press gave enormous help to the spread of the ballads and their popularity. Till then they were preserved in the memories of the people and at the proper occasions were recited, thus suffering from all the defects and weaknesses of their preservers and reciters. But with the spread of printing came the wider circulation of not only existing ballads, but of new ones composed to satisfy the popular craving for them. Printed ballads were known as 'broad sheets' or 'broad sides', and were hawked about the streets, market-places and fairs. The more miraculous and incredible the incident, the readier,

the market it found. "Here is another ballad," Cries Autolycus, "of a fish that appeared upon the coast on Wednesday the fourscore of April, forty thousand fathom above water, and sang this ballad against the hard hearts of the maids; it was thought she was a woman, and was turned into a cold fish, for she would not exchange flesh with one that loved her: the ballad is very pitiful, and as true." 'This burlesque of the ballad is scarcely exaggerated', writes Downs and gives the same reason that the miraculous quality was prized more in those times. In the latter half of the seventeenth century the ballad was used to supplement the political pamphlet, and partook of its bitterness and invective.

After the commencement of the 18th century ballads. collecting began. As Downs writes, "Thomas D'Ufey rendered some service to the future of balladry by collecting songs and ballads, new and old, which he published with songs of his own as "Wit and Mirth, or Pills to Purge Melancholy (1719-20)" The Evergreen (1725) of Allam Ramsay, described by him as being one collection of Scots poems, wrote by the Ingenious before 1600," consisted of a number of genuine ballads, though unwisely modernised. He also published his Tea-Table Miscellany (1724); it shows more editorial taste and discreation. The most famous among them is Percy's 'Reliques of ancient English poetry (1765). This collection had a great influence both in England and Germany and played an important part in the Romantic Revival which is going to be discussed in this essay, though not very copiously. David Hurd did a parallel to Percy's work in Scotland. He was praised by Scott for his "shrewd manly commonsense, and antiquarian science." His "Ancient Scottish Songs" is the first collection of ballads free from the collectors' 'improvements.' This and other Scottish Collections were drawn upon by Scott for his 'Minstrelsy of the Scottish Border (1802-3). Scott was followed by Motherwell, Buchan, Jameson and Kinloch. Professor Child's 'English and Scottish Popular Ballads (1882-98) which contains all the known ballads and their variants is 'the most comprehensive and scholarly collection.'

The ballad is essentially musical in quality and also simple for it was mainly meant for common people. It prevailed mostly in the Middle Ages and thus is very much inlined with the spirit of Medievalism. Though not quite directly yet the germ of drama can be traced in the ballads as well as the germs of the epic and of the poetry of nature. About the Epic it has been said that in its earlier form (in old English, as seen in Beowulf's) the epic was a collection of several ballads by different people or one man linked either by the plot itself or by some character as it is in the case of the 'Faerie Queene' which is also linked by King Arthur. About the germ of the drama it can be said that the duologue is significant of it and the drama in its earlier form in primitive days was nothing but a dialogue. In India we still have its reminiscences, and among the Arabs, their 'Zamine' and 'Samar' characteristically resemble the dialogue and the duologue system of the earlier ballads.

In my opinion the poetry of nature in England is much indebted to the ballads. On the authority of the Lyrical Ballads, which do represent the poetry of nature as well as take the name of ballads, it can be said that the poetry of nature in the English language has gained much from the ballads. Wordsworth has called them ballads, but they were not ballads in form. Then why did he call them so? The characteristics of Wordsworth's poetry are simplicity of language, a familiar theme and high imagination. Two of these qualities were taken from the ballads and as the contents of the Lyrical Ballads' were ballads in their spirit, they were rightly named so by the author.

The ballads have wielded a great influence on the Romantic Revival, Percy's 'Reliques' is responsible for the renaissance of wonder, The ballads were full of not only the life-pictures of the Middle Ages, but also of the spirit of the time, the spirit which gave to English poetry its supernatural element and has produced such great poets as Coleridge, Scott, Keats and Thompson. Many of the precursors of the Romantic Revival were in some way or other under the influence of the spirit of the Middle ages, and the ballads contained the very quintessence of it. One of the older poets of the Romantic age, Scott, both in poetry and prose epitomises the effect of the Medieval times, through the ballads. Chatterton, one of the pioneers of the Romantic Revival, who died a premature death, was a good writer of ballads, his style was so influenced by the obsolete form of the olden ballads, that he was able to deceive even the scholars of the time, regarding the dates of his poems.

In Coleridges' Ancient Mariner we perceive the spirit of ballad, the simplicity and the supernatural element. It is written in the ballad metre. Keats always looked back with admiration on the ballads, and before he reached the *Grecian lands* he had roamed about in the native fields for a longtime. His 'La Belle Dame Sans Merci' can be counted among some of the very fine ballads of the 19th Century. Tennyson's Lady of Shallot' is perhaps the best of the ballads written by great poets.

In modern times the form of the ballads has no attraction for poets, yet its spirit still affects and is extant in many other forms.

MOHAMMAD MAHMOOD HUSAIN,

M.A.

### THE BLACK DEATH

England can never forget the losses incurred by her either in the Great Fire of London or the Black Death. Nothing can be more disastrous, and tragic to a country than a event like this. In the year 1347, the world witnessed the most terrible plague in the annals of European History. It is said that this malady first originated in China, from where it began to spread like fire treated with oil, towards the west. Medical Science in those days was in its infancy, hence this malady being unchecked easily diffused towards the adjoining areas. In 1346 the port of Caffa, on the Black Sea was the first place in Europe to be infected. Caffa was an important trading centre in those days and the trade ships were responsible for the spreading of this destructive plague. The plague have reached the Mediterranean shores appeared in England in 1348. Almost all the countries in Europe had to suffer a great deal from this disease, Every day hundreds of the mortals fell victims to the aforesaid malady. It is said that many gallies were found drifting over the seas with no human soul in them.

### A Chronicler says:-

"The plague on these accursed galleys was a punishment from God since those some galleys had helped the Turks and Saracens to take the city of Romans which belonged to the Christians". The people were very horrified at the immediate appearance of the disease, Most of them thought of ridiculous cures against this. Some of them, being afraid of the affliction did not leave their houses. Many of them did not talk and left off drinking wine, as they thought that drinking was the cause of the disease. There were strange sights. At times men could be seen having flowers or some herbs applied to their noses, so that the outsiee infected air might not harm them.

This curse struck terror in the hearts of the people. When somebody fell sick all his relatives and neighbours deserted him. The poor man was left to die unaided. Everyday the number of deaths increased in leaps and bounds.

#### G. G. Coulten says:-

"So great was the multitude of the dying folk in Florence by day and night as was a marvel to hear and even more to see".

The fear of this tribulation was so great that even the wives deserted their husbands. The lower classes suffered a great deal. Their death rate exceeded those of other classes. Many were the corpses found exposed to air heat and rain in the streets. The chronicler of Meaux in Yorkshire writes that the living were scarcely sufficient to bury the dead. Even the most obedient son did not attend upon his father's funeral. Wives had no regard for their husbands nor husbands for their wives. G. G. Coulten says:—

"For things had come to such a pass that there was no more care for the dying folk than men would nowadays care for goats."

The churches were filled with the dead bodies. Often in one grave many corpses were put and pressed down since there was scarcity of space. A large percentage of the dead persons were not even taken out of the houses. Even the priests any not dare to go near a corpse. Rich people hired men to carry the corpses to the chureges and were given high wages. The priests could hardly get time to hear confessions.

Many died amoung the monks and often the churches were left to birds and beasts. Afterwards monks refused to accept any parish duty. The priests and the men who went to the sick persons immediately fell sick and breathed their last. In many cases it so happened that ofthen the visitors died earlier than the sick person himself. The same case fell upon the

physicians who went to attend upon the sick persons. Most of the patients died in solitude, having none to attend upon them. How horrible it is to hear that the bonds of fraternal and maternal love failed. Physicians refused to go near the patients even for the most handsome fees. When a corpse was seen in street, men would flee like hares to their dwellings or hide themselves anywhere. The fear of death haunted the hearts of people in such a manner that they did not even utter the name of the dead man for, if one died almost all his family was sure to undergo the same fate. A Chronicler, Angelo da Tura writes:—

"Nor was the funeral office sung, and I, Angela da Tura buried five of mine own children in one grave with my own hands and so did many others likewise and beyond this, some of them were so ill covered that dogs drew them forth and ate round the city."

The Irish friar John Clyn writes:-

"The patient and the confessor were taken to burial together and for fear and horror men scarely practise the works of piety and mercy that is to visit the sick and to bury the dead."

The high suffered less than the low. The poor people died in great number when compared to the wealthy classes.

Historians have different opinions regarding the casualties. Some say that more than half the population of England perished and some say that one-third of the population was driven to death during this period (1347-1350). Anyhow losses were such that they could not be compensated. Prior to the plague there were 30,000 students at Oxford University but within a short period the great number was reduced to 6000. In many cities one-tenth of the population survived

whereas in some places four died out of five. The following pair of couplets give an idea of the casualties.

"In thirteen hundred and forty eight,

Of a hundred there lived but eight"

"In thirteen hundred and forty nine

Of a hundred there lived but nine".

Nearly sixty thousand died at Norwich while in Bristol the living could hardly bury the dead. More than one half of the priests of Yorkshire perished.

The effects of this plague on the political economy of England and on English society and religion were remarkable.

Earthquakes, volcanic cruptions, floods and pestilences are the curses of God. During troubles and miseries the name of the Almighty comes automatically on our lips. The same was the case then. But no sooner did the plague cease, than men adopted their original behaviour. Coulten says:—

"Since men were few and since by hereditary succession they were abandoned in earthly goods, they forgot the past as hough it had never been, and gave themselves up to a more shameful and disordered life than they had led before".

After this great Pestilence men began fighting with each other for property. Women decorated themselves with fair and costly garments. Mutters became still worse. Labour became costly. As most of the men died the supply became less; men demanded high wages. In those days the Barons who were powerful in Parliament wanted to check the increasing wages of labourers. In 1350 they passed the Statute of Labourers. This statute was to decrease the wages of the labourers. Those who took high wages were threatened with death sentence, still the Labourers did not come. They only performed the work of those that gave them wages according

to their satisfaction. When the serfs were forced to cultivate their owners' soil, they refused to do so. all these things were the leading steps to the Peasants' Revolt in 1981. This catastrophe deeply affected the European civilization of those times.

The plague appeared like a devil in Europe when the hundred years war (1338-1453) between France and England had just begun. During Edward III's time the war had three stages. The English triumphed in the first and second stage but during the third stage owing to the Black death Edward could not recruit soldiers. The English were eefeated due to this and the war had to be temporarily stopped.

Religion in any way did not suffer as a whole, for in many cases men became more religious than before. Some of the religious institutions suffered very much. Many posts in the churches were vacant. Clergymen became pleasure loving. The churches were badly in need of reformation. Instead of universal love, piety and devotion their motto turned out to be "Eat drink and be merry for tomorrow we die". The follower of Wycliff the Lollards gamed a high hand in society. Their number increased by leaps, and bounds. Knighton says that they multiplied like budding plants. After this calamity the system of slavery practised in those days came to an end.

It was 'he greatest curse that the English people suffered during the middle part of the fourteenth century.

SYED ABDUL BARI, First Year (Arts).

### THE PSYCHOLOGY OF SITUATIONS

There are situations and situations, abnormal and normal situations, good and bad ones; critical situations nearly equivalent to predicament. A single given situation is the effect of various causes, physical and moral. It is as if the different elements of a given environment conspired to alter the scheme of things in such a way as to baffle human attempts at their solutions. I shall only discuss teliologically the socalled abnormal situations, for the ordinary situations are co-extensive and continuous with life itself and they do not seem to have any claim on our attention unless we intend to modify them to suit our desires.

be misunderstood. I take it to mean the position of the entire environment of man at a given time. It is abnormal if it is calculated to incommode for the time being, an individual or a group. Thus, the present war is an abnormal international situation. And the political situation in India is also abnormal in so far as it has given rise to discontent and unrest. Furthermore, an abnormal situation may be so to one and at the same time normal to another. For instance, if a band of free-booters plunder, as it is usual for them, a way-farer then from the point of view of the way-farer this is an abnormal situation, but from the point of view of the bandits it is not so. It is the power of the positive by deflecting the normal course of things to the detriment of an individual or a group that makes it abnormal.

The dynamic factors that bring about crises of great magnitude are different at different times. An earthquake shock, a flood, or an epidemic may be contributory factor; but

most often it is occassioned by factors originating in human mind and it is here that we are called upon to analyse it, to trace its ultimate source and thus abate or remove the dangerous elements from it. The national and international catastrophies are all traceable to human mind. The politicians, the economists are ill-equipped to tackle them, as they merely consider to superficial aspects. The politics, economics, and ethics of this pathological manifestation of human mind are only secondary causes. They are not all in all, yet we see statesmen regarding them as such, and neglecting to consider the personal elements in them.

Modern psychology has established that intellect and character are two different aspects of human personality existing independently of each other. Thus we should not think that a great scientist is incapable of devilish actions and conversely and inveterate criminal is incapable of intellectual flights. The historical instances of Lord Byron and Oscar Wilde's dangerously profligate lives are cogent evidences in support of the above statement.

Character is the main well spring in which originate all the human motives that have made Napoleans and Hitlers of some men, and Gouthamas and Alamgirs of some. This human character manifests itself in human behaviour and the actions and reactions of this human behaviour go to make up the composite picture at a given time in the great drama of human life. This wholly materialistic orientation is responsible for the prolongation of the national cataclysms. We should study character by the observation of its manifestations in human behaviour antecedent to a given situation. Only then can one hope to come at a good solution.

To take an illustration, the Hindu-Muslim problem in India that has proved an insurmountable obstacle to progress, is a continuous abnormal situation in my opinion. The mistaken attitude of the national leaders is largely responsible for its continuance. They have merely calculated its motivations in terms of matter, entirely disregarding mind. One who means to tackle this problem should first of all study the typical Muslim mind and the typical Hindu mind, particularly their characters and dive still deeper below the statum of character to find out what essentially are the motive factors that have brought about such characters whose reactions to each other have occassioned so disastrous consequences.

Besides politics, economics, history, culture and anthropology, a knowledge of psychology, is required as a qualification, coupled with a philosophical and penetrating mind capable of accurate observation and sober judgement. Is there any leader with such encyclopædic qualifications?—He is hard to find. Then the explanation of our failure to compete with it is obvious. It is the same with regard to all situation of this nature.

Physical limits of space do not permit me to discuss this subject at great length. The main point that I have endeavoured through out this article to impress upon readers is this. It is dangerous to attempt to handle such situation unless one is fully armed with the latest findings of the modern psychology together with a competent knowledge of the other aforementioned sciences,

MOHD. JALALUDDIN AHMED,

IV Year B. A. Class.

## THE WEST - MINSTER STATUTE OF 1931

### India's Political Future

(Translated from an article in Urdu in the "Payam")

A little after Britain declared war on Germany, His Excellency the Viceroy of India announced in his speech, delivered at the Rotary Club of Bombay, that it was the earnest will of the British Government, as already detailed in the Westminster Statute of 1931, to raise India to the status of a free and ful-fledged nation within the shortest possible period. Since the declaration of this war important changes have been taking place. The dispute between Germany and Poland took a tragic turn and war was the inevitable result. The war, that broke out between Poland and Germany, grew into a world wide conflagration.

The freedom of Holland, Belgium, Norway and France has been ruthlessly wrested by Germany and the desire of the German Dictator to extend the territorial boundries of his country has upset the political stability of Europe as well as that of Africa. Under this circumstance it was the moral duty of India to participate in this war on the side of Great Britain. The Indian Political parties, especially the Indian National Congress, therefore asked the British Government to declare its war aims as the Congress desired to know how they were going to affect India and her fight for freedom. The Government and members of the British Parliament promptly declared that they had taken up the gauntlet against Nazi Germany because Hitler was out to crush the macred spirit of democracy. It was the aim of Hitler, they said, to snatch away the freedom of the peace-loving people and thus blot out democracy. The British

Government in the interests of juand humanity, wanted to prevent the Nazis from over-running small but democratic countries. The Congress urged that the people of India would help Britain, in this war, provided the British Government assured India of her complete freedom and left no room in the minds of the Indians for any doubt or suspicion.

In response to this demand of the Congress, statements were made by the Government of India and the British Government, but finding them unsatisfactory the Congress decided not to co-operate in the successful prosecution of the war, and all the Congress ministers went out of office. After this the Viceroy of India invited the leaders of the different national parties for an exchange of views but nothing useful transpired. The Congress demanded that the constitution should be framed by a Constituent Assembly composed of Indians, Muslim League also placed her demands before the Viceroy but suffered the same fate as the Congress. On this the Muslim League also decided upon non-cooperation with the British Government. During this period many important and farreaching changes took place on the different theatres of war in Europe. Hitler, the Dictator of Germany, came to hold sway over the major part of the European continent. All the western coast of Europe is now his and the German air Blitzkrieg over Britain is in full swing. The combined aggression of Germany and Italy began to disturb the peace of the European and the African countries. The freedom of the Middle East was in danger and the Indian situation grew delicate. Everything yet is in the melting pot and the political future of India is as uncertain as ever. The politicians of England have laboured in vain to solve the Indian political tangle, in consultation with the Government of India. Lord Linlithgow, the Viceroy of India; and Mr. L. S. Amery, the Secretary of state for India, have made many statments relating to the future constitution The Politcal Pundits of India fondly thought that of India.

Britain would, as a matter of necessity, promise India full and complete Dominion Status, and thus enable her to rise to her full political stature.

The statements of the Viceroy and the Secretary of State for India made on the 8th and 14th August 1940 respectively assert that the ultimate aim of His Majesty's Government is to give Dominion Status to India as soon as the conflagration in Europe dies down. At the end of the struggle India should form such a body as must comprise the best of the nationalists so that they might frame their own constitution and the British Government would take immediate steps and lend all possible support in implimenting the constitution. It was further laid down that the outline of the constitution and its fundamental principles, already announced in the Act of 1935 would be reconsidered and revised, if necessary, and while framing the new constitution the case of the minorities would be taken up and would receive careful consideration. Mr. Amery, referring to the Vicerov's statement, asserted that the ultimate aim of the British Government is to raise India, by a sure and steady process, to the status of a free country and to that of an equal partner in the British Commonwealth of Nations. Mr. Amery stated that it was his whole-hearted desire to see India grow into a full-fledged and independent state, free to make alliances with the other countries of the world. To the politicians of the prominent parties in India, this was no more than just another of the series of promises made to be broken. They turned it down as unsatisfactory. On 23rd August 1940 the Congress passed a resolution to the effect that the statements made by the Viceroy and the Secretary of State were not only against the spirit of democracy, for which Britain professed to stand up and in defence of which she claimed to have declared war upon Germany, but they are also against the interests of India, so neither the Congress nor the public can appreciate them. These

schemes fall far short of the Congress and may prove a hindrance rather than a help in the formation of a free and united India. Now the British Government is manufacturing vague excuses not to give India her "birthright" i. e., complete freedom. Mr. M. A. Jinnah, the President of the Muslim League, thought it unwise to publish any statement on the declarations made by the Viceroy and the Secretary of State for India without consulting the League. He saw the Viceroy, and placed before the League Working Committee a report of the talks with the Viceroy. On 22nd September 1940 the Muslim League, in its third meeting, passed a resolution to the effect that the statement of the Viceroy was unsatisfactory and vague. It is certain that the statement is regarded as unsatisfactory and it would be hard for the Muslim League to co-operate with the British Government.

The scheme outlined by the Viceroy should be examined in the light of the feelings of the political parties in India. Though Britain has repeatedly promised to concede to India the right to frame her own constitution what is its constitutional and political value? How far are the minds and the feelings of the Indians satisfied? Dominion Status is that constitutional and political condition that now, in the British Commonwealth, the Union of South Africa, Austrialia, New Zealand and Canada enjoy. These states enjoy self Government in the British Common Wealth and this was awarded in in the Statute of 1931. To get a clear idea of the significance of the Statute of 1931, we should recall the constitutional conditions of these states before the Statute was passed.

Before the Westminster Statute was passed the Legislatures of Australia, South Africa and New Zealand had meagre rights. These Legislatures were under the yoke of the supreme British Parliament.

According to the Colonial Validity Act of 1865 the Colonial Legislatures could formulate laws according to the British

Common Law but it was beyond their bounds to pass any act without the consent and the permission of the British parliament. It was left to the free will of the British Government to enforce any law, in these colonies, through the British The British Parliament could frame laws for the colonies. The Imperial Government through its nominated Governers could veto the laws already passed by the colonial Legislative Assemblies or could withhold laws until further Eventhough the Governor General passed laws, it was open to His Majesty not to accept them as long as he These time limits were different in different cases. So these colonies, as far as the framing of laws was concerend. had not the status of independent states. The trade and the political relations of the colonies with other countries were in the hands of the British Government i. e., the British Government framed their foreign policies. During the Great War 1914-18 the colonies fully realized that their Legislatures were governed with an iron hand. The White Hall Act was taken as an insult by the people of the respective colonies. British politicians awoke to their difficulties and included the representatives of the respective colonies in the Imperial Cabinet, and the representatives of the colonies were given the right and distinction to affix their signatures to the Treaty of Versailles. Gradually they developed their relations with other countries and their representation in the League of Nations confirmed the individual status. In 1923 Canada made a separate pact with U.S. A. without the interference of the British Parliament. Thus the British paramountcy waned. In 1926 Lord Balfour called the Imperial Conference and the colonies were given freedom and equal status and since then the British Government has not interfered in their internal and foreign But they remained the faithful allies of the Imperial Crown and were the members of the United British Common Wealth. But India was ignored as an isolated factor and thus kept out of the sphere of Balfour's formulae. The reason given was that "India has separate Status." The Imperial Conference accepted Lord Balfour's constitution but could not enforce it until the British Parliament had given it a constitutional shape. A special committee, for the above-mentioned purpose, was appointed. This committee drew up its report in 1929. In 1931 it was put before the Parliament in the form of the Westminster Statute. According to the Statute, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa and New Foundland were given the status of Dominions. The provisions of the Colonial Validity Act of 1857 were cancelled. Liberty was thus given to the Legislatures of these dominions and thus they could frame their own constitutions provided they were effective out side the Dominions.

The Westminster Statute of 1931 completely destroyed the supremacy of the British Parliament for it gave the dominions the opportunity to pass a law to the effect that they could separate themselves from the British Common Wealth if and when they pleased.

During the previous years the British Politicians and the Government of India took measures not to use the word Dominion Status in connection with India. No mention of this was made in the Acts of 1919 and 1935. Lord Irwin, in one of his Viceregal declarations, announced that the meaning of Dominion States is implied in the term Responsible Government. Several statements were published against Lord Irwin's declaration in England. From this time onwards the British politicians and the Government of India very carefully avoided using the word Dominion Status and instead of this the term Responsible Government was freely and frequently used.

When one studies the different sections of the Westminster Statute of 1931 it becomes clear that India will get complete freedom but will be a dependent nation and a member of the British Common Wealth. The Statute gave the Colonial Legislatures powers to cancel or improve laws and acts passed for their respective countries in the British Parliament. Thus the colonies received rights that were no less than that of a free nation. The Statute gives freedom to other colonies. There is, therefore, no reason why India should not be given constitutional and political freedom. Under these conditions the duty of the Indian politicians, is to accept the status of being a Dominion of Westminster type and should not demand complete freedom. India cannot lead a solitary existance. It should be on friendly terms with the other nations especially with Britain and this very aim could be achieved by being a member of the British Common Wealth.

(Translated by)

ABDUL HASAN SIDDIQI,

Junior Intermediate.

### **BOOK REVIEWS**

### (INAUGURAL NUMBER)

The Journal of the Literary Committee of the L. E. Association, Dharwar. (Anglo-Kannanda Quarterly), produced by an Editorial Board consisting of:- 1. S. S. Basawani, M. A., 2. S. C. Nandimath, M. A., PH. D., 3. V. B. Halbhavi, B.A., LL.B., is a quarterly magazine of the Lingayat Education Association founded about sixty years ago for the uplift of the Lingayat Community.

It deals with the Lingayat Community and its uplift. The inaugural number (Basava Jayanti April 1941) is dedicated wholly to the life of Basava, the great Prophet of the Lingayat community. As the need for improvement is being felt in every nook and corner of India, it is good if each community works for its own improvement and welfare. If many circles like these try to ameliorate their conditions, then only there can be a possibility of the removal of the general backwardness of the country.

Basava was the Prime Minister of Kalyan in 1160 A. D. His teachings are instructive and thought-provoking. This number has been dedicated to him, and we congratulate the association for doing such a commendable act. His teachings cannot be intended for this community alone, but are universal. Then only there is a way for salvation and peace.

We heartily congratulate the Lingayat Association in starting this journal, and hope that this will improve the condition of their community.

The Veerashiva Weltanchanung (a pamphlet) by Shri Kumaraswamiji, published by V. R. Koppal, printed by S. B. Harihar, Tontadarya Press, Dharwar -(Pages 29.)

An address delivered by Shri Kumaraswamiji at Adyar under the auspices of the 16th Philosophical Congress held at Madras, in December 1940.

The Swamiji has made a little change in the Philosophy of Indian Metaphysics by mingling it with the materialistic philosophy of the present day: according to Mr. Koppal between 'dynamism of will and conservatism of truth.' This is perhaps due to the great influence of the Basava's Philosophy.

Influenced much by Bergson, he has admitted everything which is "real", but he differs from him, when he says that there is an "impersonel and transcendant aspect of conscious existence." Hence the philosophy of Veerashaiva which has a central touch in it, becomes more dynamic and real. "Spiritual dynamic conception" is his chief conception and he says that in this materialistic age, our ideal must be to raise up the spiritual.

The whole address will be intensely interesting to the students of philosophy and may be read with profit even by students of other subjects.



Mr QADIR MOHITTODIN ASTR

A very popular student is a man of soot or sunsation shift. He is also a great near



# غرل

جناب داكر باشكوما وتجنم الجماني حيدرا بادك المجهضاء كدرين جعوص فررس اله كارتبهت بندج يهر مرزز وكها وترتباب كاكام جاء عانيد كادريدرد شاس كاياجار إسب -

دل گرداغ کو د کیموندا مجروم جانال پر فلک اوروه فلک جرجهاگیاگورغ بیال پر نگفل جائے کہیں حال دل وشت زدهان پر اسیر بے گناه کی آه کی تا نیرد کیمو کے بہی حسرت بھرے دل سے زلیجا کی صدا تکلے ابھی کچھاور حسرت ہے ابھی کچھاور خواہش ہے دفور گریہ خوتی کا در ماں اور کیا ہوگا ده زہر آمیز بیدلنت دہ درو ول عاشق جووہ ہیں محواراتین تو عالم محونط اره جووہ ہیں محواراتین تو عالم محونط اره کوئی امید براتی نظراتی نہیں ہے

ہمارے پاوں کے جبعالوں کے پیٹے کہاں گئے سیسے محشم احسان ہے ابنا سرِ خارِ بسیاباں بر

والعركه باشتكرتتم



عدر اکتو علی العومی حفظہ ہی ۔اے دات مدار عصر الدہ

جامعه کے برادر قدیم مطرابر علی بی اے ۔ طوی ۔ بی ای (عثانیہ) جب متعد تجربکا اور مردلعزیز برادر جامعہ کا انتخاب ہارے سلے ایک فردہ انبیاط ہے ۔ ہم مطراب دعلی کی فدمت بیں بیضادص مبارکبا دبیش کرتے ہیں ۔

میراکسرگی ناصری تعلم بی - آ یزبرسطی طاون به شریک مرز تر رہی جین صاحب طبیل اللہ صاحب معتمد عمومی ایک اہم تعاون علی جناب اسر علی صاحب انتظاک اور کہتا ہے اہم تعاون علی جناب اسر علی صاحب انتظاک اور کہتا ہے اور کہتا ان وعتمد صاحبان کی علی دلچیں سے جنن ہرت کا میاب رہا ایک علی دہ تنامیانہ میں عصار نہ ترتیب دیا گئیا تھا ' عصار نہ کے بعد انعا مات تقییم کئے گئے ۔ جس کے بعد تعریب ہومیں ۔

مشخلیل استدنے اپنی تقریر میں کھ لاڑیوں کے شکلات پر رشنی ڈانی اور کہا کہ بارجودان تمام دقتوں کے کھلاڑیوں نے شاندار کامیا بال اس سال حیدر آبادا ور باہر کے مختلف مقامات میں ماسکیں ۔

عالیجناب معین امبر حامعه نے اپنی ہدر داندا درناصحانہ تقریر میں کھلاڑیوں کے شکلات کو رفع کرنے کی ہبت امبد ولائی اور خاص طور سے ذیل کے جلوں پر زور دیا :۔

اس کے بعد عالیخباب نائب معین امیر کی اختیامی تقریر کے بعد جلبہ برخواست ہوا۔ اس شن کی کامیابی مطرخلبل اسلہ ہی۔ اے ۔ کیپان فٹ بال ادرمغند عمومی میں کوشنوں کا بیجہ

تھی۔ اس کے علاوہ مشرطیل کی کتبانی میں نط بالٹیم نہ صرف میں الجامعاتی ٹورنمنٹ میں کامیاب ہی بلکہ میوراور آل انڈیا ٹورنامنٹ اور نگ آبا دمی بھی اس ٹیم نے شاندار کامیا بیاں صل کیاان کامیابریں بہلکہ میوراور آل انڈیا ٹورنامنٹ اور نگ آبا دمی بھی اس ٹیم نے شاندار کامیا بیاں صل کیاان کامیابریں

ربر فٹ بال میم مفرخلیل اور مشرب در دالدین قادری ہی۔ اے معتدف بال کلب کومبار کبافتیں۔ واکٹر فرد و رکب ب

یم. بی بی بین (عثمانیه) کا تقرر مزو ورکیرب جامعه بر بردا - مشرقاسم علی ایک اجیمه کھلاڑی اور بهدر دواکشر کی بیٹریت سیطلبائے جامعہ میں ہرول عزیز ہیں ہمیں بین کراور زیادہ مسرت ہوئی کہ داکٹر صاموصوت

ن فرر المامعة فأنيه ميال عهدُه كنظرول أفسيري كالمنافة على مي آيا - اس عهده بربهاري

وورمغلبه ادر درس نظامیه کے تعلیمی نظام ریحبث فرمانے کے بعداب نے شعبُه دبینات جامع مثمانیہ کی اہمیت پر روشنی فوالی ۔

كنشة منيدسال سے الخبن اتحاد کے بعدویل برموں میں برم دمنیات نے ایک متمازمقام مال کرلیا ہے۔ ہم مولٹنا ب مناظرامن صاحب محیلانی کی بہت انرائی کے مشرب بعبدالزراق فا دری طبقر بی ۔ اے کی صدارت میں اراکین نرم دینیات کی ہم جہتی ترقبوں کے تمنی ہیں ۔ تخصیلدار می کے انتخابات | سال حال جامعہ عثمانیہ کے حسب فیل طلب ابن تحصیلداری کے لئے

- (۱) مشرفحهٔ عمرمها جرایم اے۔
  - (۲) مشرمخ فريد مزرا بي . اے ـ
  - ره) مشرر نجراج ماتھرنی ابیں ۔سی
    - ريم) مطرفا در ملينمان ايم . اك
  - (a) مطررا جندر نارائن آننانه . بی . ا ب
    - (۱) مشر کاظم علیخان بی اے -
    - (4) مطرحا مرازعمل بی اے .
    - ( ٨ ) مطربالکثن را کو بی ۔ ا ہے ۔
    - (9) مطرستیارام راؤیاڈی کیکر بی۔اے۔
      - (۱۱) مطرفخر حین بی ۱۰ ے۔
      - د ۱۱) مسٹرسیداسیرخاب رضوی بی

ہم اُن برادران جامعہ کومبارکہادو نیے ہیں اور متو تع ہیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں عمانی روایات قائم رکہیں گے۔ البولس و کے ا جامعہ کی زندگی میں بہلی مرتب کھیلوں کا دن راسپوس دے) بھیدارت عالیمناب معین امیرها معدمنا یا گیا۔خود نائب معین امیرصاحب کی دلجینی نیارانتدخان صاحب و

" منرر وفيسر بارون خان برائز" احمد الدن دبيكه صاحبة ريابس متعلم بدال جاره كليه انات كوطاكيا گيا - بهم ان سب كي خدمات مين مبارك با دبيش كركتي بين -

طبه میلاد طعام خانه خبرا کے ہال میں منعقد کیا گیاجس میں جامعہ کے ممازار ہاتذہ ادر طلبہ کی تقریروں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ختم حلب تر انریب نواب مہدی یار جنگ بہادر معبن امیر جامعہ نے ایفا مات تقیم فرایا ، ہم اس حلب کی شاندا رکامیا بی پرمٹے سیدعبدالرزاق قادری حجم فری ۔ اے (عمانیہ) معمر میٹی شن میلاد کومیارک باد دسیتے ہیں

تنظیم حبرید یوں تو فرانیسی اور حبرمن زبانوں کی تعلیم کا انتظام جامعہ میں بہت بہلے سے ہے کیکن آنتظام جامعہ میں بہت بہلے سے ہے کیکن آئندہ سال تعلیم سے ان زبانوں کی باضا بطانعلیم ہوا کے گی جن کا دوسالد نصاب تیار ہوگیا ہے۔ ان زبانوں کا امتحان جامعہ کی جانب سے لیا جائے گا اور کامیاب ہونے والے طلبہ کو ٹوبلو ' معبی دیا جائے گا۔ ہم اس تنظیم حبر برکا خبر تقدم کرتے ہیں اور تیمنی ہیں کہ جامعہ کے طلبہ سے ضافر جا استفادہ کریں۔ استفادہ کریں۔

جامعه عثمانیه کی سرستی طور مرابط الایم بین جامعه عثانیه کے زیرا بہمام آل انڈیا اور نیش کا نفرس ' مرعلمی اختماعات سے آل انڈیا ہٹار کیل کا نگریس ' اور انڈین مڈکیل وسل کے اجلاس منعقد ہوں گئے ۔ جن کے انتظامات اعلیٰ بیاینہ پر جاری ہیں ۔ ہم ان کا خبر مِقدم کرنے ہیں اور ان کی کامیابی

توسیع کتر خاندی کی فادرات النهٔ سنگی اور کنظری کے علادہ تا اللہ میں کی فادرات النهٔ سنگرت مرہی میں کا فادرات النهٔ سنگرت مرہی اللہ میں اور کنظری کے علادہ تا اللہ کا اس کے ساتھ کتابے تا میں میں کتاب خانہ جامعہ میں اوقع ہے کہ اس طرخ سقبل قریب ہیں کتب خانہ جامعہ میں اوقع ہے کہ اس طرخ سقبل قریب ہیں کتب خانہ جامعہ میں ارتفاع م کال کرائے گا۔

جشن بیلاد البنی شای ندوییم اسب روایات قدیم جامعه کے اقامت خانوں کے تقیمین کی جاب سے سال حال بھی جشن میلاد البنی سلی الله علی شاید نها بیت اعلیٰ بیلی نه پرمت ایا گیا ۔ اس ملسله بس الغامی مصنامین کا ایک مقابله بھی منعقار کیا گیا تھا اور عزانات ویل برمعنا مین کھوائے گئے۔ (۱) عهد نبوت میں دنیا کی اخلاقی اور ندیہی حالت ۔

(۲) عرب کے اِثن دوں کو اسلامی تحر کیے سے دینی منا فع کے علاوہ دوسرے کس قسم کے فوا کر حال ہوئے۔

وہ برق میں ہوست ہوں کا مطالعہ کبوں کہا جائے (برائے غیر مسلم طلبہ)
سیلے دوعنوا نات کے بہتر بن مصنا بین برمبایا د کبیٹی کی جانب سے ابنا مات عطاء کئے گئے جبکے مطر
شعیب انٹد خان تعلم سال اوّل اور مطر برسف الدین ایم۔ اسے تحق قرار دئے گئے۔ اور تعییرے
عنوان کا " پروفیب مُسَّا را وُبِرا کُر " مطر نارائن را و بی ۔ اے کوعطا کیا گیا۔
اس مقابلہ میں طلبہ جامعہ کے علاوہ ملحقہ کلیوں کے طلبہ ورکلیہ انٹ کی طالبات نے بھی صقہ لیا۔

بخریتی بجرسراب بہس مولوی معتقد ولی الرحمٰن صاحب لکچرار شعبہ فلے فیر بھات اس خریں واعی اجس کو لبیک کہا ۔ انا وٹد وا ناالیہ راجون ۔ آپ کا تقریب سال فیل شعبہ فلے فرے لکچرار کی جیٹیت ہیں ہوا ۔ نفیات سے آپ کونطری لگا دُ تفااس صفرن ہیں ہوا ۔ نفیات سے آپ کونطری لگا دُ تفااس صفرن ہیں ہوا ۔ فرید نفیات کا کوئی سکہ آپ سے تشغیر اور تبحر علمی کا اندازہ کو کچے دہی لوگ میں آپ کی تعیق قابلیت اور تبحر علمی کا اندازہ کو کچے دہی لوگ بہتر کرسے ہیں جو ایک طالب کا مرب اور جران آپ کی تفایل ہے اکتب علم ذبھی سے مرافع عامل ہے معلی فیا ایک مرت فلے فی حیثر یت سے مہر در ان کی تمام جامعات میں آپ کی شہرت تھی ۔ آپ کی معلی فیدیا تو کھلا نہ سکیں ہے ۔ ہم فدا وند کر کم سے دوم طالب کی ایک مرت فلے ماکوں کے در بینے علمی فد مات کو کھلا نہ سکیں گے ۔ ہم فدا وند کر کم سے دوم طالب کی ایک مرب بیل طلب طالب کی در بینے علمی فد مات کو کھلا نہ سکیں گے ۔ ہم فدا وند کر کم سے دوم کرنے ہیں ۔ کے کئے مغفرت کی دُعا کر شے ہیں ۔

بنٹٹ ہری ہرشات ہی صاحب ریڈرشعبہ سکرت نے متفات آخرین فات بائی انجانی جامعہ کے قدیم اسا آذہ سے تھے گذشتہ بنیل سال سے آپ نے فاہل قد ادبی خدمات انجام دیں۔ مشرقی زبانوں ۔ کمنگی 'کنٹری مرمٹی اررسنکرن بی آبی غریمولی قابلہ یت اور تبجر سلمہ متفا ۔ طلبہ بی آپ کی ہودلغرزی آپ کے اخلان اور خلوص غریمولی قابلہ یہ ایک موت شعبہ سکرت کا ایک ناقابل کا فی نقصان ہے ۔ ہم انجانی کی آئینہ وار تھی ۔ آپ کی موت شعبہ سکرت کا ایک ناقابل کا فی نقصان ہے ۔ ہم انجانی کے ایک فار و تدکریم سے میم بیانی مصبر بیل کی دُعاکر تے ہیں ۔

ہم مولوی سعیدالدین خانصاحب ووم مرد گارسجل کی دفات پراپے گہرے بجادم

## . تعرب**ت** مادر دکن

میراکبنسی ماصری متعارب<sup>4</sup> شریک مدیر

ہاتھوں سے قبل کڑوا لئے ۔ شراب نوشی کا روا ج کثرت سے تھا' دیرِ ہادُں کے آگے نشراب رکھ کا ان کی بوجا کی جاتی اور جانوروں اورا نسانول کو ان کی قربا نگاہ پر بعبنے پڑھا تیے ہے۔ رہانین کی زندگی بسرکریے کے لئے منگلول میں چلے جاتے اور عبادت رنف کشی کے جنون میں جبر کوسخت سیخت ا نِداا وَرُبَكِيفِ ويتِيُّ كُو بَي مِا تَمْهُ حِنْكَ كُرِلْتِيا 'كُونِي كُفِرْبِ كَعْرِبِ بِيرِول كُوس كُرلِتيا 'كُونِي شهر كَفا أَجْيِرُ دیتا' کوئی ننگار ہنا بیندکرتا' بموزوں' بلینوں اور سبنکا دی او ہام فاس ہے نفع وصر کا تعین ان کے مٰدِہِبِ مِیں داخل تھا' ملک میں اخلا فی جرائم کشرن سے ہو گئے تھے اور اخلاقی طواکو کہمی مذہبی بیٹیواؤں کے لباس میں مندرول اور محلبول میں ایمان برڈوا کہ ڈ ایتے ، کبھی نیڈوں اور جربوں کا رویب بھر کریماری بن جانبے اورشریف خاندالوٰل کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ادر مھی د غاوفر بیب سے ملکت میں عہدہ دارین جاتنے غرضکہ ندہبی داخلاقی ' تند بی وسیاسی کو ئی شعبہ ایسا نہ تھا جہاں جرائم ببشیہ ا ن اول کا دخل نہو مگرا*س ز* مانے میں مہا و برو**گونم سا**بھی کو بی مصلح بید انہ ہواجوان کواگر تبنتی<sup>ل</sup> کرڈرمعبود <del>واسے کاٹ</del> کر ایک سے ان کارشنہ نہ حورتا ' در لبرر کھی جانے والی مبنول کوخدائے وحدہ لاشر کی کی چو کھ ط پر ند حجمکا ً با توکم از کم ان کی اخلاقی حالت تو درست کرکے ان گرنے ہو ُوں کوسنبھال لیبتا صرب ایک طرف رژسنی كى شعاع نظرار كېيتى اوروه اُس حبوبى حصے بب جہاںء بسوداً گرنبى آخرازمال صلى الله عليه دسلم كابينيا مرك ببنج حکے نعے اتی سارے سندوشان مین ناریکی ہی ناریجی تھی۔

عبد نبوت میں مہدوت ان ہی کیا جیسا کہ اور پعلوم ہوا ساری دنیا اشدال دمعائب کی گندگرولان آلائشوں میں مثباتھی ۔ صرف خیالات واو ہام کا نام مرہب قرار پاگیا تھا اس کے معیاری کے مسلم میں اور اور کا اور ک دنیا نخوشکش تھی' لیکن مکہ سے صنیا ہار ہو نے والی توجید کی کرون نے تھوڑ سے ہی عرصے ہیں دنیالو کم گا ادر تمام دنیا کے میشوبا کے اعظم نے سار سے مسائل حل کرکے رکھ دئے ۔

محرشعبياليك خان سال ول

لٹیر*وں کاسامنا ہوا '* یہ داکو در *گا د*اری کے بچاری تھے اور ہرسال اننا نی قربا نیاس کی بھینے ہے چڑھایا کرتے شتھے ۔ حب ان کی نظر ہیون جو *'نگ کے خوصورت چیرے برٹری نوانھو*ل نے سی کو ورگا کی بھبنے شرحیط انے کی تھانی اور اسے کیڑ کراسینے مسکن برلے گئے لیکن عین اسی ففت آنہی ت طوفان انھما اور واکو اس سے خوفردہ موسکئے اور کچھینی کے خاموش اور برسکون روڭ نے ان پرایپااثر ڈالا کہ انھوں نے استے عیوڑ دیا ہے ہیوں جوئنگ نے سار ناتھ م<sup>یں</sup> دھوں کی ایک بڑی تعدا دو کمیں حو بگ د حظ نگ بھررہ ہے ستھاد حبر براس کئے راکھ مل لی تھی کہ وہ نروان حال کرسکیں بربہنی مذہب کی بنیادیں کو بی خفیقت نہ تھی' برمن کی کتب کو اسمانی کتب کتے تھے اُن میں سے ایک کے متعلق بھی وہ خوریہ نہیں تبا <u>سکتے شتھے اور نہ تبا سکتے ہیں</u> کہ « وہ کن بر اُنزی کہاں اُنزی کن کن کرزبانوں میں اُنزی نظ**م میں اُنزی کہ شرمی اُنزی ک**ے شرمی اُنزی صدی<sup>ق</sup> ير اُترى ، حَكُول بِي اُترى - حب ان تام مبادى موالات بر البيروالات برجن کی تحقیق کے بغیرسی چنر کے ہونے نہونے کا فیصلہ منچھ سے ' اندہمیرا اور کھپ اندہبراحیمایا ہواہے ، طاہرہے کشاک کے ان دلدلوں میں نقین کا قدم کطیح نامها ما حاسكتا تحاله " نوومندرول كے محافظ اور كارى بداخلا في كامجمه شخصے پرستش کرنے والوں کو مٰدیرے نا مرسے لوطتے اور ذان یات کے حمار وں سے آبیں میں تفریق پېداگرات شخصے به بياسينے سواکسي کودېد کے کلمات سُنے کامتحق نه سمجھے شخصے وربیان کے حکم ہے ۔ رکھا تفاکہاً گرویہ کے الفاظ کسی تو درکے کان میں بڑجائیں تواس میں سبیہ کمیں لاکر تھے دیا جائے شودر ک کو ولت کی زندگی بسرکر<u>نے بر</u>یمبور کہا جا آبا در ان کوقا لوٹا ننڈنی' اخلاقی اور مذہبی کسی شعبہ میں بولیے کا<sup>ت</sup> حال نه تها به عور تول كاكو كى حق ته تها · وه اسپنے باپ ادر خا و ند كى ملك سمجھى جائيں اور اسمبر محكوي اور غلامی کی زندگی بسرکرنی پڑتی ۔ بیرہ ہونے کے بعد ورن زندگی کی ہرلنت سے قانو نام محروم کردی ابق جس کی د جہنتی کی رسم جاری تھی ۔ لڑا ئی میں سکست کے بعد خودان کے باپ بھائی اور شوہران کو اپنے سله" انبى الخائم" مولانا سيرناظ احتم كميلاني . مسكل

مرواوالاجس رو وتم ك يأول ك نشانات منع في خود برش في البيع اخرى عبدميں برهمت كاعلانبه طرفعه أربوجا سيزكى وجبر يمنوں كامحود بن كرايني انبدائي عام زيبي خدمات بر یا نی پیمرلیا تنها چنانچه ونسنٹ ایمتھ نے اپنی ناریخ ار بی ہے شری اٹ انڈیا میں لکھاہے کہ ' سرش کے آخری دور میں بدھومت کے دوبڑے گروہوں میں جواختلان تھا رہ تو تھا ہی لین بدھ مت پرشا ہانہ عنایت کے سبب برہمیٰ ندم ہب کے ہیرو بدورت کے سخت وشمن ہو گئے تنعے ۔ " حالا کمہان کے مذہب کی ہا کہ مورم ا در حبین مت سے بعی گئی گذری ہو ئی تھی اور اس ندہب کے راجہ مہارا جانصب سے اند معے ہوکر اپنی ندہہی و و ہرمی نتکبیم کے مطابق نشمنوں اورغبر ہزادُوں کوستا نے میں کو ٹی کسیامٹھا نہ رکھنے نتھے جس کو کمز ور توحیب چاپ بر دانت کر لینے لیکن طا تنور منہ توژحو اب دسینے تنھے جس سے ایس می منجکہ وحدول جاری رہتی تھی۔ لالہ لاجیت را ہے نے اپنی تاریج سندمیں لکھا ہے کہ مندوں نے بیوت اور صبین مت والوں پر انتہائی مطالم کے لیکن جب آمتدار برصوں اور سینوں کے ہاتھ میں آباتو انھوں نے ا بینے مہدا قبال میں سندوُں سے برئی طرح برلہ لینے میں کوئی کسر مُٹھا نہ رکھی . یانڈیا خاندا کے ایک راجه کرنا کے طلم کا او نیا کرشمہ تھاکہ اس نے آٹھ ہزا طبنوں کی کھالیں بیاب وقت انزوا کر اُنھیں نہائی عذاب کے ساتھ فتل کیا ۔ اس وقت کے سندورتان کے متعلق گوہرین جو ٹنگ کی عامر رائے بری نہیں کیں جہاں و ہمنقامی حالات بیان کر ہاہیے اس نے مہنہ وستانیوں کی اخلاقی حالت پرسخت کندینی کی ہے کشمیر نویں کے منعلق وہ لکھتا ہے کہ در گوگ بے حدخوںصورت ہر لیکن دغاباز ہن لوگوں کوعلم حال کرنے کا شوق ہے لیکن وہ طِ ہے وہمی مزاج واقع ہوئے میں" اسی طرح عالند ہر کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ'' لوگ براطوار میں' کہنہ بن ان کی فطرت میں سبئے بھورت ت لیکن خوشحال بن میون جوئنگ نے ہدوستان میں انسی قوموں کو بھی دیکیعا جو داوتاوں پراٹ نی قر اِنی کی بھبنے طیح طرحایا کرنی تھیں جنا نچہ الدّا باد (پریاگ ) کے راستے میں ام سے جند دریائی

له اربي مرشري آن الذي ونسنط اسمة صنع العالم - سعد ادبي مرسي آن الله ونسنك اسمة ماس

"اس ذہب کے اٹھارہ فرتمے شعے جن میں اس گراگری سے مباحثہ ہوا گراتھا کهاس کی آوازسمندر کی موجوں کی طرح و ور سے آئی تھی <sup>کھی سے</sup> ''گو ہمومت اور جین مت کے میلے ٹری دہوم دھام سے ہوتے شمطیکین اندہی اندران ی ہے۔ لیجھکت اِنی نہرہی تھی اور دیرہمی اور حینی بریم نوں کے اثر سے مور نی اوطائے لگے تھے اس زمانہ میں اس طرح ہر فرتے ہیں بٹ رستی سے تعبیل جانے ینبال ہزتا ہے کہ ان ولزں ہند کے فتلف مٰداہب میں کم سے کوانخا و کاایک توى عنصر بيدا ہوگيا ہوگا اور ان ميں ايبا مذہبي اختلات نه ہوگا جو شديدُعدا د ت اہمی کی صورت اختیار کریے کیونکہ ت بریتی کامشیرب بقیناً نہایت وسیع مؤیاہے اورہون جوئنگ نے ہرش کے خاندان یا در باروالوں کی سنبت جولکھا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی فوشو کا بریتار تھا اور کوئی بدورت کا بیرد ہر گربا تھا' بعض ارگ سورج کی بوجاکرنے تھے تعفی تعض ڈسنو کی ' غرض تتخص آزاد نتحا ک<sup>ے</sup> دلوی دلو تا کو جاسئے اپنی پیش کے بے مخصوص نے ادرجاہے زرب کی بر جاکرے کوئی تعرض نہ کڑا تھا ۔ لیکن اس روا وار تی باوج وان لوگوں كوجوات برانوں كوكت مقدسه مانے لگے من بدهمت والول ے سے نشار پر نفرت تھی اور اس کاکبھی کبھی اطہا رکشت وخوں کی صورت اس بڑنا تھا۔' برش کے بڑے بھائی کو بٹگالہ کے میں راجہ سالنکا نے وغا سے مارا یہ شو کا پر شار اور بدھ مت کابڑا نِتَمَن تھا اوراُن کی خانقاہی منہ رم کرا کے بھکشوں کوطرح طرح کے آزار پہنچا یا تھااس نے گیامین اس ٹرکے درخت کریھی کھدواکے آگ میں علوا دیا تھا جس کے نیٹے گوتم کوء فان حاصل ہوا اورجو بده مت والول کی سب سے مقدس زیارت گاہ بن گیا تھا اور اس تیجر کو بھی

کے سانتھ سانتمد بھیلے بھوسلے اوران م کہ بھی نساد کی نوبت نہ آئی ۔ شخص کوافتیار نتھا کہ جز مرہب جاہیے اختیارکرسے ملکا گرکوئی چاہے توایک سانچو دو ندا ہب بھی اختبار کرسکتا نتھا ۔ '' اُڈ ا زم عوام کا مُدرِب تخصالار تغیرش ازم کے پیروزیادہ ترامرار تھے اور برھرت دولول فرقوں میں میادی تقبول تھا۔ برھرت کو مكومت مين كي تعليم د باف كي كوشش كي او كرهبي است سركاري مدرب بنايا ليكن تمام گذشته مذابب کی طرح بده مت کی عمره اخلاقی تعلیم ادر ساوه اصول به رسوم ادر بے معنی کہانیوں کی تاریخی میں جیفتے کئے اور مذہبی اختلافات نے منورو فرانے بیداکرد کے جول طلب امولوں پر ایک دوسے سے ایسے بھرنے لگے ۔ان نمازعوں کے فیصلے کے لئے ؛ حدث کے جنم بھرونعنی سرزمین مہار کی طرف رجرع کیا جاتا یخصوصاً پانچویس او حیقتی صدی عیبوی میں بره کیاری گرده و گراوه مهندوستان من علومات نراہم کرنے کے لئے آنے شعے اور بعض مندی بدھ<sup>ر</sup>ت کے تعکشوں سنے ہمی حین میں جا کرمہا تا بده کی تغلیم کار حیار کیالیکن یا در کھنا جائے کہ منہ دوستان ہیں بھی اس دفت برھومت کی حالت جیریں کچهزیاده ب<del>تبلیززهمی</del> اورائس به صمت بیرحس مین" خدا کا دجود ایسا هی بے جنیاد تھاجیا**ک**ہ سائے کا وجو داور جس کے بیرو معابد بناتے ہی نہ تھے بیال تاک کوئس نا معلوم خدا کا بھی معبر نہیں بناتے سنھے <sup>گھ</sup>ے" بہلی صدی عیبوی سے ہی ہت رستی رائج ہوگئی تھی چنانچہ'' مہارا جہکنشک کے عہدمین میں فرقہ (بینی" مہایا نی") نے فروغ پایا اس کے لعِف عقائه مِن بِهَنِول ہے اتفاق کرلیا گیا تھا ادریت رستی غالبًا سے ہمی یبلےان کے ہاں جائزورا بُر ہو حکی تھی <sup>ہے</sup> ۔ اور خود مہا تا گوتم ، بھ کی مور تی ایر جی جانے لگی تھی فتی کر ساتویں صدی تک برورت میں زندہ محکثو بھی پوجے جانے لیے بنے جینانچے جب ہیون جبور ننگ '' کئو جینگ" بینجیا نووہاں کے یا دشاہ اور ملکہ نے مقدس مفکشو کی خدمت ہیں ہجداُہ عقيدت بين كباتها. ہندوستان | ہمیون چوننگ کے قول کے مطابق جو ہندوستان کے سفر کے لئے فتح مکہ کے

سال بینی سلک میں میں سے بکلا' برورت کے جنم بجوم مندورتان میں اختلافات کا یہ عالم نماکہ ک نبی صف " سکس ملر" کے تاریخ ہند رائے انٹر سٹیٹ سیدہشی فرید آبادی۔

کے کئے آیا' یا یہ کہ باپ' بیٹیااورروح القدس میں کوئی فرق موجو دنہیں' یا یہ کم لیوع تھن ایک النان تھا اور مرب ایک طاقت نے جوہا پ سے بچل کر اس انسان مینی مینج مین آگئی تقی است خدا کا بیا بنا دیا کیا بیا که حضرت عبیر کالاتیام خودروح القدس مِن پاید که آپ وه روح نهیں میں وغیرہ' ۔ یہ امر خیراں جبت کیز نهیں کران بے شارنظ پات نے سخت اختلات بیداکردئے دمید نہیں، مرطرت ایک سے دین کو ماس کرنے سے سائے شورش ریا ہے میے علیالتالم کی نیامنی<sup>،</sup> امن بیندی اورخوش اغنادی <sup>،</sup> ضاد <sup>،</sup> خون وغیط وغفنب کی صورت مِن جَهَال د مجمع عصمت فرزشي كرتي تقي عبسا بي خون كي ندياں به رہي ہيں اسكندريہ مِں پاکدامن إنی پٹیا کوعیائیت کے سرگرم مختقدین نے اغوا کرکے ذبح کویا ہے اور اس شبطان سیرت کوس نے اس وحشیا نعل کی ترخیب دی مذہب کا ابک مقدس میں البیم کولیا گیا ہے " " طاہر سے کہ اس مذہبی بنیا در حبکہ انجیل کے کانہ جھے موك جاحيك تنصاور جباتي لبجانتها وه ازسب غلطيول سي بمعراد رنافص كبابوا مفاكسي عمد إخلاقي نظام کی عمارت ندکھٹری کی جاسکتی تھی اور میروی مذہب کے زیرا تر حالک کسی ایسے نظام کے مال

" ارجائل کے اسکاٹ اور اسکاجیتان کے باشندے کامل طور پربت پربتی میں متبلا شعے اور سوا ہے ہمیں سنٹ کولمبانے ان کوعیبا بی بنانے کی کوشش کی کن بڑی مدتک ناکام رہ<sup>ائے</sup>" کیرل رسنیہ م کا دعویٰ ہے کھیمیٹی صدی کے آخر " کے جبگلی قبائل' نیارٹن کے اِثندے اورائرشان ادر کلائیڈ کی کھاڑی کے جوہیں منتنے رطانی آباد ش<u>صے دہ برائے ن</u>ام نو*صر درسی ہو گئے تھے لیکن خودسی زرہب* کی حالت اُن دنوں نہایت زوں ىنفى ـ بېنىربىيےكە عېپيائېبىت اورائس كى ائس دفت كى حالت علامەنىنج خالەبطىيەن گا با كى زبانى بيان كردى بائے "و و مربب جوحضرت علیہ علبالسَّالام نے سکھا یا اور مب کی تشیر بج اُن کے دہی حواروں نے کی شدانیت اسانی کوبہات فابل سیم معلوم ہوتا ہے۔ عبدا کباک پیغام یا مال افوام کے لئے ضرور قابل اعتماد ہے ۔ بدنو اسانی میں اخوت اور ساوات ببدار نے کا مرعی ہے عبض سانفہ تصورات سے مقابلہ کیاجائے . نواس کی اس**مانی ب**ا و**شاہت ک**چور د**و را زمیں بنہاں نہیں اور اس مٰ**دہب مِیں دا خل ہوکرانسان قبل از وقت اپنی جگہ مخصوص کرکتیا ہے ۔ ان لوگوں کے لئے جوز ما نُه نَدېم کے براسرا رعقائد سے روگر دا<u>ں ہورے نت</u>ھے یا بن ریتی کی تباحثول سے گرزیر نے تھے اتبدائی عہد کی عببائیت نے سکین کی صورت یبداکردی کیکن سیوع مسیج کے مذہبی اقتدار کے قبل از وقت تعطل او کسی تثویریا آئین کے نہونے کے باعث نہ صرب کیج کی تعلیم ملکہ خو دسیج علیہ اکتاام کی تحسین کے متعلق سے سے مباحث کے موضوع پیدا ہو گئے جنا نجہ عیبا کیات کے نختلف گروہوں نے اصولی طور برختلف غفاید اختبار کرلئے اس طرح صحبح دجان کے نز دیک باب اور بیٹے کا تصورائس انان کےتقور سے بالکل علی دہ ہے جمیج کے نام سے موسوم ہے یا یہ کمیٹے جو ہواعلیٰ کا جزو تھا جوشیطان کوتباکرنے

جیمٹی صدی کے قریب شالی وحتی قونوں دیٹال آلن 'سوابو وغیرہ نے فرانس کوربا دکرنے کے بعدا ندلس پر جما کیا لبکن تھوڑ ہے ہی دنوں بعدان کو دوسرے وحتیوں نے مغلوب کیا اور جبی صدی عبیدی میں اندلس پر قبعہ کر لیا۔ یہ وحتی بہت جلداک لاطینی اقوام کے ساتھ جوا ندلس میں موجو د تغییں مالگئے زبان لاطینی اُن کی زبان ہوگئی اور انھوں نے اپنے دای اُن کے حصور کر عبیائی ندیہ ب احتیار کرلیا۔
لیکن ان اور پی اقوام کی حالت صلیبی جبگوں تک بھی نہایت اجر تھی اور بہ جہالت کی تاریجی میں جن ہوئی کو تعین جنانی دونوں کو تعین جنانی دونوں کو تعین جنانی وونوں کو تعین جنانی وونوں کو تعین دوست و تیمن وونوں کو الما تعیار لو شنے اور تی کر با کر زبا ۔ عوام توعوام اور تاک کی حالت درست نبھی جنانی ور بو بار تھے مینے ہائے اور کی زبان حالت کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی ور باد کر زبا ۔ عوام توعوام اور تاک کی حالت درست نبھی جنانی و ور باد کر زبا ۔ عوام توعوام اور تاک کی حالت درست نبھی جنانی و ور باد کر زبان حالت کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی و ور باد کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی و ور باد کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی ور باد کر زبان حالت کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی ور باد کر زبان حالت کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی ور باد کر دونی کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حصالت درست نبھی جنانی ور باد کر دونا کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت درست نبھی جنانی ور اس حالت کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت دوست نبھی جنانی ور ان کا اعتران کرتے ہوئے۔ کی حالت دوست نبھی جنانی ور ان حالت کا اعتران کی تاکہ کی حالت دوست نبھی جنانی کو کی دوست کو کھوٹے ہوئی کی دوست کو کر دوست کی دوست کے دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کر دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کر دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کر دوست کر دوست کی دوست کر دوست کی دوست کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کر دوست کر دوست کی دوست کی دوست کر دوست کر د

"برامر نہابت شکوک ہے کہ اگر تدمیں اسلام اثرا نداز نہ ہوتا توعیوی مذہب خواہ وہ کتناہی نیک کیوں نہ ہوان میں اجھے اخلاق بیداکرسکتا" ڈواکٹرگتا ولی بال لکھاہ کم "فریں اور درویں صدی تک بھی ہھار ہے امرازیم وحتی حالت میں رہتے تھے اورال پر فرکرے تے تعے کہ ان کویٹر ھنا لکھنا نہیں آتا ۔ عبیا بیوں بی سب سے زیادہ باعلم وہ بیچارے جاہل را بہب شعے جو اسپنے دفت کو خانقا ہوں کے کنب خانوں کے دن خوالی اس کویٹر وروم کی برانی نصائب کو کال کرائن کوچھیلنے اور اُن جرمی اور اق بر ابنی ہم منازی کے اس کو بروش خیال میں جن درشن خیال اشتخاص نے اس جالت کے لفن کو بھاٹر کرائی را سے تیم حوالی کو اس کر درشن خیال اشتخاص نے اس جالت کے لفن کو بھاٹر کرائی را سے نے اسا ترہ بھی عرب کی مدی میں جن درشن خیال استخاص نے اس جالت کے لفن کو بھاٹر کرائی اس خوالی اس خوالی کرائی در اس کر در عمل میں میں دورت میں جائے ہوں کی در عمل میں میں دورت میں جائے ہوئی عرب کی در عمل کرائی در ان در اس کر در عمل میں در سے کرائی در ان در این درخ ان مردائی در سے کرائی در ان در این درخ ان مردائی در سے کرائی در سے کرائی در سائی در سے کرائی در ان میں در سے کرائی در سے کرائی در سائی در سے کرائی در سے کرائی در سائی در سے کرائی در سائی در سائی

طرن رجوع کیا ۔" اور اس کے بعد عمیائیوں نے ابنی وخیا نہ معاشرت مبیور ہی اوربہادا افعان رجوع کیا ۔" اور اس کے بعد عمیائیوں نے ابنی وخیا نہ معاشرت مبیور ہی اوربہادا افعان اور اس کے کل فرائف بعنی عور توں ' بوطوں' بجوں کا پاس' قسم کی پائیدی و غیرہ کو عرب سے اخذکیا ور نہ عہد سکتھ ' برطانبہ طلی ہیں بت برستی مورمی تھی ' مبطانبہ طلی بیان کی کوشش کرر ہے تھے کیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کا مبابی نہور تھی۔ مورمی تھی ' مبطن یا درمی جی دین کی تبلیغ کی کوشش کرر ہے تھے کیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کا مبابی نہور تھی۔

له دوسمان عب

مصری عیری ندېب جبرد نندد کے ذرایعه عبیلایا گیا ساف است میں شہنشاه تھیودرایں نے کل قدیم عبادت کا ہول اور داوتا دُن کی مورتوں کو تروایا اور قدیم عبادت کی ساری نشانیاں مٹوادیں ۔ عہد نموتی میں مصر کا ساز اللک اسی فریمی جالت کی توڑی ہوئی عارتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی حالت نہا انبر نقی ۔ انبر نقی ۔ واکٹر گستا ولی بان ملحقے ہیں کہ

"اس دفت بیر صرف عیوی فدہرب کے اُن ختلف فرقول کی رزم گاہ بن گیاتھا جواس زیانہ میں بکترت بیابو کے شعصے اور ایک دوسرے کو کفر کافتوی دیا کرتے اور الیں میں مجمول اگرتے شعصے ادر مصرفہ ہی مناقتوں سے مجروح اور حکام کے منطا کم سے تیاہ ہور ہاتھا !!

عروں کے آلئے سے بہلے مصریوں نے صرف ایک دفعہ ابنا ندہرے تبدیل کیا تھااوروہ اسی ز ما نہ میں حبکة نسطنطنہ سکے شہنشا ہوں نے ملک میں غارث گری بیا کی اور تما میرانی یا د گاروں کوبرباد ومنهده كرديا تنفاا وربران مصرى مبودول كي ريتش كوجرم قرار ديا تنفاجس كني سناموت تقي معروي نے اس مذہب کوجواس فدرجبر کے ساتھ شائع کیا جا ہاتھ انتظور توکر لبالیکن فہول نہ کیا تھاا درس س کے ساتھ اُنھوں نے عبیا کی ماہب کوچیوار کراسلام قبول کیا اس سے ٹابت ہو ٹاسپے کہ اس جا برا بنہ ندیب کاتسلطائن کے قلوب پر حدورجہ کمز ورتھا کے مصرے پر بے بینی ممالک جیش' مراکش ادر الجزائر وتونش وطرالبس جهال أقدا مربر مى سبتى تقبيس قرطياحبه كے دانز اول كى بيرجا ہوتى تھى ادر بيرا بيخ بجول كورحل ريمهي حيرً هان يسته اوراك كوتهي يوجة شنه ، عبسائي تسلط كه وقت ان بب ، ستىبلول نے جوعبيا ئى ستيول سے قريب شھے عبيائيت قبول كر بى تھى -ورب " مغربی دنیا کے دہ ممالک جوّاج تہذیب و تندن کا مرکز ہیں اور ماڈی تر تی کے ساتویں سمان ربہنیج چکے ہیں اس دقت بڑمی برمی حالت میں نتھے ۔ تہذیب کی انھیں ہوا یک ندگئی تھی اور یه دحشیا نه زندگی بسیرکرنتے شنھے ۔حبوبی حصّه شهرقی اقوام سے تھوڑا بہت مناثر ہو مہلا تھاکسیکن شمال میں دشنی اقوا در سبی تقبیل یہ است است رومی اثر سے بیال بھی عبیائیت تھیاں رہی تھی۔

ادرمب کی آب دموامیں بڑے بڑے شیعرار اور ادب ، حکمار اور عفلا ریرورش یاتے شعے حوادثات وانقلا مات طما ئع ہے ایس میں خانہ عنگیوں کے سبب خون سے لالہ زار ہورہی تھی ۔ اب فارس کے اتشاکدہ مں روحانی زندگی کے لئے کوئی جینگاری بھی ننھی جوشعلہ زن بوا درظلمت خیرومتسر نیکی و بری کے نلسفے نے ایران کی علی طانت نناکر کے مبیوں حیوے ٹے چیوٹے فرتے پیداکردئے سے زبادہ اہمُ' مانری" فرقہ تھا جوعبیائیت اور مجرمیت سے مرکب تھا۔ آخر میں مزد کی فرقه کی بہیا نة علیم ابران کی اخلافی بروح کوادر تھی کمزور کردیا۔ نوشیہ وان نے شا ہانہ آفتدار اور ۔ نوت اسبنندا دے اس فنتنہ کو ہتیرا دبایالیکن ابران کی اخلاقی زندگی اس کے خون سے **حیب**یوں کے ببدیمبی تشنه ہی رہی ۔ ان دانعات سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ ایران کی *سرزمین عرصے سے* توحید سے گزش اشنا نہ ہوئی تقی اور اخلاق کے بہت سے شعبے ایسے متھے جرتار بھی میں گو شمعے بے گو وہ اینے آپ کو توحید کی اوسی میں منسلک کرنے کے دعویدار تنصے مگران کی بیرارز واور تلاش کیمجی رزدتی دائر ہے میں داخل ہوکر سر دیڑے اق اور کھی مانی کے اغوش میں گرموجاتی اور کیمجی صائبی وام مرسین جاتی کنتے رنگ جڑے اور اُتر ہے' کتنے و درائے اور گئے ' کنٹی بنیں گی گئیں مگران کی ہر حرکت اور مكون صاف گرا هسيه كدان كي هرايك ارز وباطل تهي اوران كي هرانننها كا ذب تقي -

ہی ہے۔ 'مصر'' ] مصرمی عبیوی مٰرمب ایران ہے بیلے بینچالیکن وہاں اس کی صورت ووسری عمی لعبیٰ

ا بنی طرف ماُل کرنے کے لئے خوش متی ہے ان پر ایک گبار 'و اں اور اہم حکم فالب تھا '' اگر تونے گنا كيانواس كوظا سرنه بوسنے وست ناكة لوگناه كي تمرات سے لطف أعما نے لئے لئے زيادہ دير تک زندہ رہ سکے ''۔ یا دری عموماً مالدار ہواکرتے تنصے اور تنبی تغیب غداً میں ایک یا دری کے دسترخوان کیا مترم م اتنی ایک باوشاه کونمهمی نصیب نتھیں۔ ان مبنواول اور باوشا ہوں کا اثر عام رعا پا کے اختلات ادر کروا ریر بڑا میں کنے متبحہ کے طور پراخلاقی ہو مں بریتی اور اسرا ٹ مبھی دنیا میں سرائیت کرگیا ۔ لوگ برحاً زو ناماً زطرنقه سے دولت جاس کرتے اور لہولعب اور عیاشی میں اُٹرا دہتے ۔ رنوت شانی کا بازار گرم تصاحبتخف کسی دنیاوی عهده دار کے پاس خبنار موخ حال کا اسے آنا ہی لمندور جال جاتا تجردا دررم بانیت دینداری کارب سے اہم جزوت سے اورطرح طرح کی صحکہ خیر حرکتوں کو عماوات کا درجہ و پاجا آیا ۔ کوئی تمام عمنس نہ کرنے کی تسم کھا ابتیا ' کوئی اپنے کو دلدل مِن ڈال و تیا ۔ کوئی سائیے مِن بينيف كوحرام قرار د كيايا مان إلي عزيز وأفارب ال دعيال سے نفرت ادرير بيز كال تقوی سمجنے اور اس برفیخرکرتے تھے ' اسی شم کے خبالات و فقائد کوعیا اُبٹ کے نام سے دنیا میں بھیلا نے میں روم کا سب سے ڈا حصہ کیے نیا نجہء بریم بی فالون اور متین اصول افلاق <del>ک</del>ے نہ ہونے کے باعث انھوں نے عرب دہزبت میں ایک نماص دلجیبی لی کین انھیب دوسری حکمہوں کی طرح بیال کامیابی نه ہوئی۔

اورروح القدس کی خدائی رجعی ایمان وانواندول تھا۔ ان تمام ملکون بہاں روی اثر کے شخست عیبوی فرہب بھیلاتھا یا در اول اور راہبول نے ابس میں اجھی خاصی جنگ تھان رکھی تھی اور فرہی اختلافات اور مناصب کے حصول کے لئے گئت وخون محمولی بات تھی۔ ابب مرتبہ بیا اعلیٰ فرہی عہدہ کے لئے دو یا در اول کے در میان مقابلہ ہوا توصرف ایک مرتبہ بیں ایک سوسائیس آدمی کام اس مقاکا نہ جدوجہد کا باعث صوف بیتھا کہ اس زمانہ کے فرہی عقید تمند حصول زرکے لئے اپنی جان و بنا فخر سیمنے تھے جس سے چھتیت بوشیدہ نہ رہی تھی کہ ان جنگ جو ول کے ہاتھوں مرب تابی جان و برباد ہو نے اس مقالات رہی وہ اس کے ساتھیں صدی کے آخر تک سے بہت کی جو حالت رہی وہ اس کے لئے باشوں مرب کے لئے اس میں کے آخر تک سے بہت کی جو حالت رہی وہ اس

عمیوی مرجب میں بت برت انه عقیدوں کو جگہ دی جارہی تھی ' روح القدس ' حوار میں اور دیگر مبھی الطبن کے جمہوں کو اس کثرت سے پہ جاجا سے لگا تھا کہ اس کی نظر بعید کے رومن کیتھولک فرقر کی بندیتی میں بھی نہیں ملتی اسی زمانہ میں ایک گروہ '' مربی '' پیدا ہوا جو حصزت و می کو بھی شر کیب الوہریت کرنے لگا اسی کے ساتھ اور بہت سے منعقدات رومی بت برشوں سے لیکر فتہ رفتہ عیب انبت میں والی گوگ اور کلمیا نے انھیں نجوشی شرف قبولیت نجائے ہے'' وس احرکام '' کی موجود گی میں دو سری اتوام کو اور کلمیا اندام کو

اله " يرافع أن وي ديزرك " مئل

ان کے عقائد واعمال میں اس انتری کی طری و صحیح تعلیم کا نابید ہوجا نااور نور بین کا اصلی صورت اور عمل نے در میری توںں مرینڈ

اصل زبال میں ہائی نه رسناتھی ۔

عرب سے باہر شکلتے دقت ہم و سکیقتے ہیں کداطرات عرب مین میامہ ' عنان ' صیرہ بحرین ' ادر عمان میں روم وفارس کے مانحت جر بیاستیں ہیں دہ توسمر تا پاردم وایر ان کے رنگ ہیں رنگی ہوئی ہیں۔ عرب کے شال میں ردم کی وسیع سلطنت ہے جرمغر بی ہمندر کی بہنائیوں سے پارنگ بھیلی ہوئی ہے ۔

رُوم " اس وسیع اور نظیم الشان سلطنت برشهنشاه نبرقل نیم کی حکم انی تفی کیکن بھی صدی سیمی میں کا اس وسیع اور نظیم الشان سلطنت برشهنشاه نبرقلی علی می اللہ میں کے ساتھ کے اوا خربیں ہی روم کی سلطنت زوال کی طرف مالل ہو حکی تھی۔ عام تعربی واضلاقی ابتری کے ساتھ نہیں حالت اس سے میں زیادہ مالیس کن تقی ۔ بت برسنی وکواکب برستی بھی ہورہی تھی اور باپ بولیا نہ ہیں حالت اس سے میں زیادہ مالیس کن تقی ۔ بت برسنی وکواکب برستی بھی ہورہی تھی اور باپ بولیا

ىلەر مولاناتىنىغىن ئىنىشاد<sup>»</sup>

رەينىيەد دانيال جارى رئىس ـ چنانچىنىبلەئىز قەرىطەپنے انتهائى مراعات دۇم اور دوستانەمعا بەرە ك باوجو دحی بن اخطب کے جنش دلانے پر انتہا ئی نازک دقت میں دہوکہ باز کمی کی اور حب بعد میں مارزگر ہرئی توصات کرکئے کہم جانتے ہی نہیں کہ مخرکون ہے ؟ اور معاہدہ کبیا ہے ؟ - یہ اور اسی خم کے سبنکلوں وا قعات ہیں جن کی وجہان کی اخلاقی کمزوری خود غرضی اورنفس برستی کوحیصا کرنہیں رکھ جاسكتا اورتقبول ْداكترگتا ولى بان" يېود يول كى تارىخ حبوث ناشكرى نولىي قىم كى برو كى متكلېرغودغ خوررین بے رحمی اور شد برقسم کی تنعیف الاعتقادی سے بھری بڑی ہے " لیکن املے نغالیٰ نے ان کی صد نبراز قربانیول کے باوجود بھی ان کوابنی رحمتوں کے لئے خاص کرلیا تھا اوراس فوم رہی کرم خاص تھاکدان کے اندر ہزمانہ میں ان کی ہدایت فررسیت روحانی کے ۔ ایک نبی موجود ریا لیکن انہوں نے مبھی ان کی قدر کی ندان کی غطرت بیجانی ' اُلٹانبیوں کوطرح طرح ے شایااوران کی نا فرمانیا کہیں حصرت زکر باعلیہالسّلام اور حصرت بھیٰ علیہ السلام کوعلانبیّل کیا اور ا بے تنبی حصرت عبیلی علیہ السّلام کو بھی انھوں لے سولی براٹ کا ہی دباا در آخر میں جس زمانہ کا بھم و کرکر رہے ب رہے اور جراغ مصطنوی کو بھی مجھانے کی اور کمن ہیں اس میں حضور کے مل کی سا رکشوں میں نشیر کر سعی کی اور کو ئی ذفیقه اُمٹھا نہ رکھیا' ۔ عرب سے ہاہرسی قوم میں یہو دبوں کی کو کی میڈیت نہ مفلی کی ج میں بہبرت بڑے اُقتدار کے مالک مامل تھے' ان کے باس صبوط تطبع' بڑھیا الات حرب كثير دولت تقى حب كى دجدان كاوه سودى كاروبار تحاجيه وه كثرت سے كرتے فنى كه اس كے مفالح مِن دومهری تجارتوں کو تھیٹر مٹھتے تھے . حرص وطبع کی وجہان میں ہرفسم کی لاہج اوراخلاتی کمزر مال یبراہوگئی تنھیں ادرعرلوں ہے قدیم لین دبن اور تجارنی تعلقات کے باوجروان کاعقیدہ تھاکہ لے ساتھ حس قدر تھبی ہد دیانتی کی جائے جائز ہے"۔ حبیوٹے حبیر سٹے بحوں کوٹرلوراٹ کی لا کچ میں بچوک حنگلوں میں ہے رحمی سے وبح کردیتے اور زلورا ایار کوان کی نعش کے سمجھ سے حراف کرڈ النے چرمی ان کے لئے معمولی بات تھی ۔ راتوں کو آیا د بوس پیمرینے اور لوگو کر لوط کھٹو ہے جا

مله" تمدن عرب" اواکفرگت ولی إن -

<sup>ک</sup> لیکن ان سب بازں کے باوجود عہد نموٹی میں ہم و سکیتے ہیں ب عام رحجان مٰرہبی اورملکی اتحاد کی طرن پیدا ہوجیکا تھا اور اس کی علاہ موجو وتھیں ۔ کجس طرح سے رومی شہنشا ہول کے ذنت میں فدی دو ناول ۔ نفرن ببدا ہوجلی تھی اسی طرح عرب ان بری بھی اسی تسمر کی نفرن کی ہر ہوجلی تھی ' مُرانے اعتقادات کی حکومت اور برانے بتوں کی عزلت جا حکی تھی ۔ باغتفادات بهت پرانے ہو جکے تھے اور دلیز نا وُں میں کچھ دم باتی نہ رہاتھا '' کے بەرەز مانە سىخىب كەدنىياكى برى برى طىنتىن ءېرىدانت لىگائے مېھىتھىں كىونكەممانسى حېنتىت سے عرب کاملک کیچه زیا دہ مفیدنہ سہی مکین وہ ایک تو بورب و سند کی مین الا قوامی تخارت کی گزرگاہ تھااور دوسمہ ب ملک گیری کے لئے عرب قوم سے زیادہ طاقتور شابدی کوئی اور فوم ہو۔ بہی وجہ تھی کہ ملک عرب میں نیفریٹا ہر نہ بہب کے پیروموجو دیتھے اورعیبائی خامس طوربر عربوں کواپنانے کے لئے ابر می حوقی کا زور لگا کے میو کے شتھے ۔ ان مختلف ۳ بہودی" نداہب کے بیرول میں ہیو د توم بھی نیا استقی حالانکہ اس کے متعاصد کوعبیائیوں سے دور کامھی نعلق نہتھا۔ اس زفت دنیایں شا بریسی ایک قوم تھی جس میں نوحید ورسالت کے عقائد کی بوادر دوز خ وحبٰت 'حشہ و نشہ اور ملائکہ ادر انبیار برایان لاین کی صرورت کاتھورا ہرت احساس موجود تھا' 'نوریت کوبڑے بھی تھے' یہ ادر بات ہے کہ تنام صور بین افعص صورت میں موجود تھیں ، مگر موجود تھیں بعث سے ہیلے مدبید کے ببرد انصارکو په کهه کر دهم کا پاک<u>ت تھے</u> که غرفتر بنجتم الم سلین ملی انتدعلہ جبرلم تشریب لانے و ہیں ہم اُن کے ساتھ ہوکرتم سے اوس گے اور تم پر غالب آ جائیں گے لیکن جب حصور نے دعویٰ ہو نرما یا توہی آئے کے اور ایپ کے دین کے رب کے رب اسے بڑے دشمن بن کئے بیصور نبی کرم ہے ان ا ہدات کئے اور ان کوابیا دوست بناکرطرح طرح کی مہر انباں' مراعات اورسلو*ک کریتے ہ*ے میلن بیمبھی اپنی سیطنت اور نشرارت سے بازنہ آتے اور ہمشبہ دشمنان اسلام فرنش سے ان مجی

له و سله " ترن عرب " واکو گن ولی إن-

تے کلف رہنہ ہوجاتے ہیں' عربی تک رہنہ ہو کرخانہ کعبہ کاطوان کرتی ہیں۔ آزادی کا بدعا کہ ہے کہ کوئی شخص کسی فاعدہ' قانون یا اخلاقی ضابطہ کی یا نبدی پر آمادہ نہیں' اس برجہالت کا بدما کہ کہاری قوم تنچرکے تبول کو پوچتی ہے سامنہ سیلتے کوئی اچھا ساجکنا ہتھومل جاتا ہے تواسی کو ساسنے رکھ کر پڑتن کرلیے ہیں

حفرت ابرامهم وحفرت المغيل عليها السُّلام ك نعمه كئيرك كعيم صادا كي تما تین موسا محو تزل کی پیشن کی جاتی ہے' دوسرے بن اوگوں کے گھردں زیبلط جلئ ہوئے ہیں' بعض لوگ درشتول بینی '' نبان ایٹد'' کی پیستش کرنے ہیں جو ائے باب کے نیصلوں پراٹر انداز ہوسکنی ہی العبض سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہں اوٹرلی طور پر شرخص سنا روں کے افتدار کا قائل ہے 'یا اسِان ' نائله ' لات ' منات ' تعبل وغيره بعض بُن برْے باغطمت خيال کئے جائے ورحو گرذمی اسی کے سامنے جمعکتیں وہ بچھوں کے سامنے جھاک جائیں اور سمجھاجا اکہ پہتھے ان کی حاجت رولی ا کریں سکتے ۔ کوئی سرے سے برافعل بھی ایسانہ تھاجس سے کوئی نشرمائے ، فحق ہاتوں سے پر ہنیرلو در کناران پرفخر کیا جا انتھا۔ ووشنیرولٹرکیوں کے نام اشعار لکھ کر ازار میں گائے جانے اور کوئی ولولہ ابیا نہنماجوچھیاکر کھاجا ناہو۔ روبیہ کانے کے لئے بُرے سے بُرافعل بھی جائزتھا' سودخوارى ايك مغرز بيتيه محماجآ ا واكه زني ادر رنبرني سے دولت جمع كزاكو كي فعل فبيج نه تها . حتى كه لاندرين كوناچنا كاناسكهماكر بازار مين بهما باجا آاور اس مي جوا مدنى بوتى ده مالك كاحق موتا. توبیلی ماں سے نکاح جائز نھا' لڑکیاں موجب شرمتمجھی جانبی اوراکٹر لوکیوں کو بیدا ہوتے ہی زیرہ درگور کردیا جاتا' بعض گروہ خداؤں اور دبیایوں کوخوش کرنے سے سے اٹ نی قربانی کرتے تھے اور دلیا یا سعبیالیوں کی فربانبواکئ زجیح دنبی تقبس به رومی موزخین سکھنے ہیں کہ " عربول کو تمام متمدن دنیا میں نا قابل اعتماد دوست اور غی**ر ن**قبر دشمن **کا ناقاب** ر*شک ج* 

ك" يرافط أن دي ويزرك" علاشيخ فالديطيعة كاما صيل

ائ کے دلول نُمِیِّل مبالطنی کا در ندیُرانے قومی دیوتا وُں کی بیٹیٹ کا کوئی اُٹر ہاتی رہا تھا' ایک خاص ادر محفر نفسی خود غرضی ر مگئی تھی'' کھ

اس دور شنه کانه کی صوصیات میں غلامی عورت آزادی و ختر کشی شراب خواری اور تمار بازی کے ساتھ ساتھ ماتھ طرح طرح کے فی اور ناگفته به حالات بھی نامل ہیں ۔ ہرایک لک بی اسید مندر شعیم ہماں جیار تو وافعات ہونے اور اکن میں مرلیاں چو معا و سے کے طور پر چر بھائی جاتی تعبیں کے کسی قوم میں وحدت کا تخیل موجود نه تھا ۔ سندوں میں برہما شوا ور و شنو کی تنگیرت اور دیگر ہزار ہا دیوی دیوتا ہم برعیت والول میں برھ و دھر مااور شکھا کی تنگیرت مصر میں اوسی رس ایمین اور تہا ہ کی تنگیرت اور میر دیوں میں منروا مور پیٹر اور کسیش کی تنگیرت اور سے دیوں میں جبیم کا اور اس جھیقت سے کوئی واقعت نه نھاکہ دوراس جھیقت سے کوئی واقعت نه نھاکہ

" خفیقت بین خداایک ہی ہے ' اگرزمین ' آسمان میں اسدنعالی کے سواادر معبود ہوئے ۔ " نوطِ اضاد مج گیا ہوتا " کے

عرب ادنیار ایک طائران نظرالا الینے کے بعدجب ہم اُس قوم کی طرف بیٹے ہیں جبس میں رہول انڈیسلی انڈیلی طائران نظرالا الین تام صفات نے اس کر یہ فوم جالت ' بیہودگی ادر اوہم برتی کے گوسے میں گری پڑی ہے۔ عرب اپنی تام صفات نے استے است وولیری کے بادجود ہے آئیں برجم اوروثتی ہیں۔ یہ بہادر ہیں ' بینی غرف ہیں ' فیاض ہیں ' عہد کے پابند ہیں ' آزاد خیال اور آزادی کو لیند کرنے والے ہیں ' اپنی غرف پر جان دید نیاائ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا ' سادہ زندگی اور حرب و قال سے ہیں ماتھ ہی ساتھ ان کے ہاں آ کے دن خور نزلوا کیاں برتی رہی ہی ہیں ' بنگ جوال اور حرب و قال سے نام ملک کومیدان کارزار بنار کھا ہے ' جس کا جس پرس جلیتا ہے اُس اور حرب و قال سے الیے بہتر بن اور و در سے کی عزت و مال کو اپنے سائے بہتر بن اور و ارتباد کی بہتر بن اور و کی کی جان کی ان کے زو یک کوئی قیمیت نہیں ' اخلاق اور تہذیب سے عاری میں طاق ہیں' یہ کاری' شراب خواری اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے اسے ہیں' برکاری' شراب خواری اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کے ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کے بار کی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کے ساسے کے بیادی کی میں ' برکاری' شراب خواری اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کو بیادی کی میں ' برکاری' شراب خواری اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کے بیادی کی میں اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کے ساسے کو بیال کو ایک برکاری ' شراب خواری اور جو کے بازی میں طاق ہیں' ۔ ایک دوسرے کے ساسے کے ساسے کی خواری اور جو کے بازی میں کو بیادی کی خواری اور جو کے بازی میں کو بیادی کی خوار کی اور کو کی جو بیادی کی خواری اور جو کے بازی کی بیادی کی کو بیادی کو کو بیادی کی جو بیادی کو بی کو بیادی کی کو بیادی کی بیادی کی خوار کی اور کو بیادی کی خوار کی اور کو بیادی کو بیادی کی کو ب

له تدن عرب " داكر گشادلى بال - كه ترآن كريم -

اثر فوالا تواس میں رہبانیت<sup>،</sup> ما دی علائق سے نفرت ، تنافر' تعصب اور اسِی قبرے عناصرتنامل کردئے اور اگر تہذیب و تعدان نے جس کی بنیا دیا دبت اور غوام<sup>ا</sup>شات نفس کی اتباع رشعی<sup>،</sup> ندمهبریا نروالا نواس می نفس رستی کی نجاشیس داخل کرکے گندہ کردیا' یہی دجہ ہے کہ بعض مذاہب کی عباد توں میں ہے حیا نجادر لذت برستی کے اسیے مونے ملتے ہیں جن کو مذہبی دائرے کے باہرخو دا<del>ل</del> یبرو بداخلاتی سے نعبر کرتے ہی<sup>ں ہی</sup>۔ نہبی لوگ نجات کے اعلیٰ وار فع در جے <del>حال</del> ، کے لئے دنیا سے الگ رہے اور دنیا دالوں نے برتھم کے س بے انصافی میں ہوتھ کی معاشرتی بے اعتدالی اور ہوسم کی تندنی کیجرا ہی کے ساتھ البنی زیر گی۔ صّمیمه کومنلک کودبا اورتقبول مولوی الوالاعلیٰ مو دودی <sup>دو ا</sup> ندمبب نے تھنگی اور قزاقی کا بھی۔ جهان سوزی اور غار تنگری کابھی' سودخوا ری اور فاروندیت کا بھی' قمش کاری اور قعبه گری کا مجھی " بہر جال اس کی وجہ بید اہونے والے فتنوں نے خونر بزلوں ' سفاکیوں اور صبیبتوں کے جہنم سلکا کم ر کھ د سُے اور دبینی و دنبوی اُقترار ر مکھنے والوں نے دنیا میں د دمتیضا دنطیام اخلاق قانم کرد'۔ تھے '' ایک نظام اخلاق وروم ادر ایران کے شاہوں' رسیوں' امیروں اور ت مندول کا تھا جو ہولیم کی دنبری شان وسوکت' ذبیوی جاہ وحلال اور دنیوی آرایش دنمایش کے اطہار کا ذریعہ تھا' دوسیرانطا مراخلاق ہیو دلوں عبیائیوں اور مند دُول کے مُدہی میٹواوُل کا تھاجس میں انتہا در جبہ کی برسید گی' انتہا درجہ شكسنتگی<sup>،</sup> انتهادرجه نی شنگی اورانتها درجه کی ترشه دی با یی جاتی تقی<sup>سته،</sup> اور نقبول ° داکٹرگشا د بی بان ° ' اگرا توام روم د**ر**نان دا بشیا کی اُس حالت کو جرببشت کے وقت تھی ایک لفظ ميں بيان كرنا چاہيں أدكه سكتے ہيں كمائن كامتخيله ايك مدت سے سوچيكا تھا'

له دمسلمان اورمود و در استی کمش " اوالاعلی مردودی می در مسلمان اورموج ده باسی کمش" - سه ۱۰ رسبانیت اور اسلام " مبدالسلام ندوی -

## "عهر بروط مير ديما كاخلافي ورمايي ها "عهر روط مير ديما كاخلافي ورمايي ها

معنامین مقابله سیلاد تزیی افامت خانجات میں میلا د کمیٹی۔ مضم*ن کوستق ا* مغام ادل قرار دیا ۔ بان اور ندع ب دولزل من جبم اور روح کالع حبات ان بی رکو بی امبیا دورنہیں گذرا جب ندہب اور امنان کا تعلق ٹوٹ گیا ہوجیزاؤرگا، \_ وه دور ہے جب کدایک طرت تو مکہ سے انتاب اسِلام استہ استہ اسے انتحا اور لوم ہزتا ہتھاکہ و نیا بہت حلدمکہ معظمہ ہے صنبا بار ہونے والی توحید کی شعاعوں سے حکم گاا تھے ک اور دوسری طرف دنیا کے سارے الہائی ندانہ ب اپنی فینفتین اور صدافتیں گر کر چکے شخص نے حق وصداقت کا نام ہے کرکائنات ا ن ان کو گراہی وضلالت میں گرا رکھانتھااور سپچ ہیے جیئے توضعیج معنوں میں ونیامیں ندہب کا وجود ہی نہ تھا' صرف انسانی خیالا واو مام کا نام مذہرب قرار ہاگیا تھا جو دنیوی زندگی کے ساتھ ایک ضمیمہ کی جیٹیت رکھتا تھا تاکہ بعد کی زندگی میں خیات کے لئے سند کے طور پر کام آ کے اور محض نجان کے طالب اور ذہری معالا میں رکست کی خوانش کرنے والول کے لئے صرف انٹا کافی تھاکہ وہ اپنی ونبری زندگی کے ساتھ اس خبیمہ کربھی لگائے رکھیں۔ دنبا کے سارے کا مراپنے ڈیٹنگ پر جا ری رہیں اوران کے راتھ ساتھ گنتی کی مرہبی رموم کوا دارکے معبود کو بھی خوش کر لیا جائے لیکن جستنحص کرنجات کے ملندمرتبے صال کرنے ہوں اس کے لئے صوری تھا کہ زیدگی کے نمام نعبوں سے بے تعلق موكر صرف اسى ايك شعبه كا موجائ \_ يبى وجه عنى كه در جب فرجب لن تهذيب تمان ير



Mr. JAMEEL AHMAD FAROOQI, B. Sc. (Osman.)

One of the most prominent figures among the University Students, and an Ex-Secretary of the Union who played the silent role of a moving spirit in the life of the University. He has also recently made his mark as a dynamic poet





غرورعشق امارت کے مِت کو دھانہ کا اُداس چانہ کی خب ہا شنا بھا ہوں کی خب میں شنا بھا ہوں کی خب میں فرقہ جب بن کی شم میں بنتی ہوئی جب بن کی شم میں سے دل کی نہا ہی چانسکبار نہ ہو کہ اس رانہ بیں ہوتا کو گئی اس رانہ بیں ہوتا دل کا کو ئی اس رانہ بیں ہوتا دل کا کو ئی اس رانہ بیں ہوتا دو مشر دار مسکرانہ سکے دم عبیب نہاں میں را ہے غم عبیب نہاں غم عبیب نہاں غم عبیب نہاں غم عبیب نہاں غم عبیب سے ہیں تغمہ اِئے فتی بند

یوہ میری شوئی قسمت کہ تم کو یا نہ سکا
قسم ہے رات کے جاگے ہوئے تارونکی
جو پوری ہو نہ سکے ایسے آرزو کی تسم
مال سوز مجت سے سوگوار نہ ہو
پرائے نم کا کوئی آمٹنا نہیں ہو ا وہ مشن کیا جو محبت ہیں سرمجو کا نہ سکے
ہوئی نہ جان شکیبا رہیں آہ وفعاں
دفور عم سے بنایا ہے دل کوسوگ بیند

ر بگرط جو جائے مقدر بنا کہنیں سکتے تقوسشس غم کو بھوانومٹا نبیں سکتے

حميل **عرفاوقي** بي البيسي

ایں ہم غیرت ارت ۔ اگر خبک مزید ایک دوسال جاری رہے تو امید ہے کہ ہندوستان کا متنقبل درختان بن جائے ۔ اور من دوستانی معبانِ وطن کی ایک دیر بنید ارز وبرائے ۔

مارچ سل ۱۹ میری بهرصنائع کانفرس سریم دسوا اگر کے زیرصدارت منقد بوئی تعی تاکد دوران جنگ میری بهرصنائع کانفرس سریم دسوا اگر کے زیرصدارت منقد بوئی تعی تاکد دوران جنگ میں شخص ترتی کی رفتار کو بڑھانے کے امرکا نات برخور کیا جائے اس کانفرن میں الصنتوں بہری غور کیا گیا جو بعد جنگ کا میابی کے ساتھ چل کتی ہیں۔ صورت ہے کھنتی ترتی کی عام سامی ابک نظر کے تحت بو اس سلسلے میں صناعوں مالی مشیر دِل اور حکومت کو ابھتا ان کی عام سامی ابک نظر کے تحت بو اس سلسلے میں صناعوں مالی مالی شیروں اور حکومت کو ابھتا کو اللہ میں مناعوں کی مالی ہوئے کے دور مالی کی الیسی اختیار کی ہے اس کو نہ صرف ان صنوعات کے دور کے سے میں مدوماتی ہے کہ کہ ان صنوعات کو تا میں عطاکی جانی جائے گئی جنمیں زماند جنگ میں ترتی دی جاسکتی ہے۔

احرخان بی ۔اے (مثانیہ) سابق مر

شاید بهی تعت دیر محبت باهی
المتدرے ظالم تری در دیده نگاهی
مرمپول به بهتی نظرانی سب تباهی
وه درس دے بی تری دنیا بالهی
ادرمجه سے براک شکے پر سیاہی
جعا نی نظراتی ہے براک شکے پر سیاہی
اب وہ بھی مرے حال پہنتے ہیں الہی
جرکھیل سمجھے شمے مرے دل کی تباہی
جرکھیل سمجھے شمے مرے دل کی تباہی
خورشیدا جمعامی

انتاد په اقباد تبا هی په تمباهی مرسان بی کانتاماکه کاه انجابی می می انتهای می مرسانی به تمباهی منت به رسانی بی انتیار مول بیزار مول بیزار مول بیزار مول بیزار مول بیزار مول بیزار مول بین بین دینتے رہوچی کے یہ کون نگا مول سے مری دور مواسیے دبیا ہے تک کابت نہیں رونا ہی تو بیہ ہے دبیا سے شکابت نہیں رونا ہی تو بیہ ہے اب اپنے کئے پر وہ بینیان بین جاتمی اب اپنے کئے پر وہ بینیان بین جاتمی

اس مے مکورت اس کو محفوظ کر ہی ہے اور شمن ممالک کو اس کی برآ مدفطعیا ممنوع قرار دی گئی ہے۔ روے نامارُ طوربر ایک کا ننا در فروخت کرنامموع قرار دیا گیاہے۔ بہار میں اس قانون برختی سے ل كيامارياب . ابرك كى برا مريح انى كيف كايك ان يكفر كانقر كيا كياب-عارتی لکڑی ' شہترکثیرت ارمی درآ مدکئے جاتے ہیں۔ "Indian Forest - جان محرف می است المعلوم کرنے میں صووت ہے ۔ Research Institute Derham. اور رہل کے لئے موزوں لکڑی کی آلاش جاری ہے صندوقوں کی موزوں لکوی کے لئے تجرب ہورہے ہیں۔ تھری کا وال میں عمارتی لکوی سے اخباری کا غارے لئے مصنوعی گوداتیا رہے معنعلى حكورت كومتوج كيا كياسي -لاک : ـ London Lak research Laboratory بن لاک کے میں صوب شلا وارت ش پینے وغیرہ دریافت کئے گئے ہیں ۔ اس کے برقی خواص معلوم کرنے کے لئے ایک معم Indian Lak Research Institute تائم کیا گیائے۔ چیم طی اور مرجم مصنوعات کی گزشته مباحث سے بدواضع ہذا ہے کہ کئی منعقول میں اضاف تر معی کے امرکانات ادر دست کے امرکانات موجود ہیں جمیر ٹی منعتوں کو صوبیت <u>ے ماہم بھو لنے بیطنے کا خاص موقع ہے</u> کیونکدان صنوعات کی ایری سے درآ مدتقر بیابند بر مركبي بي كبيما أي ادويات منه التي روش بينيك وارنش الكلاس الكحل ما في رنگ ال يجيد في حیو فی مصنوعات کی تر تی کے لئے وسیع میدان ہے۔ ہدوتیان کےصنعتی ارتقارے کے ضروری ہے کہ نہ صرفیمیو ٹی صنعتی ارتقارے کے ضروری ہے ملکہ مدید ٹری منعتوں کو بھی قائم کیا جائے۔ یہ امریمارے لئے باعث طانیت ہے کہ مکومت جازسانی

ادر ہوائی جاز سازی کی امداد کررہی ہے۔ بنیٹے بیچم<sub>وی ہ</sub>م کہ سکتے ہ*ں ک*صنعتی تر نی کی زنیاراننی زیا دہ اطبینان نحش نہیں ہے تاہے

قائم کیا جائے گا۔

سا۔ او ویا تی کیلی ایک میلی ایک وجہ سے ادریات کی قلت اور گرانی کے مئلہ کومل کرنے کے سے ایک اور یا تی کی میلی مقرر کی گئی ہے ۔ مقصد بہ ہے کہ ارزان اور مفیدا دویات کی میں کے یہ کام واکٹر رائے اور وی کی ماہرین کی گڑانی میں انجام پار ہے ۔ ان کی مدد کے نے ڈاکٹر صدیقی کا مورکی گیا ہے ۔ ان کی مدد کے نے ڈاکٹر صدیقی کا تقریحیا گیا ہے ۔ بورڈ دنے اس کمیٹی کے لئے ہا ہزار روپہ کی ننظوری دینے کے لئے حکومت کے سنے ہا ہزار روپہ کی ننظوری دینے کے لئے حکومت سے سفارش کی ہے ۔

سلفر کے لئے کھیدائیاں این مقامات رسلفرطال کرنے کے لئے کھدائیاں جاری ہیں۔ اس کام کے لئے دس ہزار رور پنینظور کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔

ر اب میٹی ارب سے انگل اور پوٹا ہین کا لئے کے لئے بیمیٹی متفرد کی گئی ہے اور اس کے اور اس کے لئے بیمیٹی متفرد کی گئی ہے اور اس کے لئے بس ہزار روبیہ کی نظوری دی گئی ہے ۔ لئے بس ہزار روبیہ کی نظوری دی گئی ہے ۔

تخبیقات کمل کرلی ہے۔

ہندوشان میں اخباری کا غایہ کے سوائے تام کا غاز تا مین کے تحت تبار ہوتا ہے اخباری کا غذ کے لئے کشمیر صوئم تحدہ اور ہالیہ کے دامنوں میں خام بیدا وارکی ملاش جاری ہے۔ واکٹر بھارکو اس سلسلیس تحقیقات کرر ہے ہیں۔

نبانیاتی رنگ کی تختیفات کے سے ایک میٹی تقرر کی گئی ہے اور اس کام کے لئے مگر سے ۱۵۰۰ روبینی طور کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔

جنگ نئے سئے مدنی اخیار کی طِفقی ہوئی خردیات کے مدِنطرابرک اور کرو مائٹ ( Chromite ) کی معاشی مساحت کی طرن توجہ کی جارہی ہے ۔ بلوجیتان ہیں کرو مائٹ کی ذخائر کی تقبق کے سئے ایک افسے کا تقریحیا گیا ہے اور ایک دوسرا افسے بہارمیں ابرک کی تحقیق کے سئے مقرر ہوا ہے ۔ ابرک ہوائی جہازوں' آبدوزوں' طنکیوں اور لاسکی آلات کے سئے نہایت دوجی

باننفك صنعتي تحقيقاتي برردقا مركبابر Industrial Research" جنگ کے باعث بعض درآ مری اشیاد میں تخفیف اور بعض اشیار کی برآ مدمیں کمی ہونے لگی علاوہ ازس تعف بنی صوریات کی فراہمی کے مئے جا بینعتول کوجاری کزارا۔ ان نمام سائل ریور کرنے کے لئے يم ايران المسلم الماعم من اس بر د كاقيام لم من آبا - مفصدييه كنوج د و تفتول كي مهت افزائي اور حديد صنوعات كي قيام كي كوشش كي جائب ما مهرين سائين او صنعت اس ورد كه اراكين بن اں برٹوکی ذعیت ایک شاورتی محلس کی سی ہے اکہ جدیم صنوعات کے قیام کے سلسامی حکومت کو صحیج منزرہ دے سکے۔ اس بررڈ کے سئے ۵ لاکھ روبین طور کئے سگئے ہی جس سے ایک لاکھ رویه په لوردا سینے انتظامی معاملات برصرت کرسکتا ہو۔ لورد سے دوسو اسکیموں پرغور کیا ہے اورحریف ل تح بجان مطور کی میں۔

ا - نباتیاتی رومن ( Vegetable Oil ) نباتیاتی رومن کومصنوعات کے زانول لرنے کی ک<sup>وشن</sup> کی جارہی ہے ۔ ہندوشان ہے رومنی تخم دیجرمالک کوبرا مدکئے جانے ہیں اور ربہ رغنی نخم دیگراشا ،مثلاً نختلف قسم کے بل وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو کر پھیرے درشان میں والیکیجیے ماتے ہیں ۔ کوشش کی جارہی ہے کدر وغنی تخم کوہرا مدکرنے کی بجائے ویکڑصنعتی اثبار کی تیاری استعال کیا جائے ۔ نخویز بیسے کر رفطی تخم کا ایست دیگراشیا کے استعال میں لایا جائے اور تحم سے تیزاب و ادویات بنائی جامیں۔ یہ کام ماہر بن کے تخت انجام بارا ہے۔ اور اس کے ی حکومت ہند کی نظوری ہے ۲۰ ہزار روسیہ دائے جائیں گے۔ ۲ مصنوعی کینیم امصنوعی کتیم کی تیاری کی کوشش کی جارہی سے اور اس غرض سے مشنری تھی

Indian Central Cotton Committee نے ۵۰ ہزار روبیہا دانی کے لئے سی مثین Pilot Plant کی خریری کے لئے د سے میں . ادر بورد کی تحریب ہے کہ حکومت . ھہزار روبیٹین کی خریری کے سئے دئے یخوریہ ہے کہ حکومت کی خطری ہے یہ کا خانہ مبئی یں

مکومت میورنے استخریہ الفاق نہیں کیا۔ اس کئے یہ انگیم فی الحال ملتوی ہے۔ جہم ہوں ہواء میں رحینے شرحہ کمینول کے ادا شدہ سرما بدمی ساکر در کا اضافہ ہواہیے . بیاضافہ اس کے کہ امن کے زمانہ میں معی تقریباً آناہی اضافہ ہوتا تھا۔

منته که به را در این کا داشده سرمایه اسمر ماریج <sup>بهم</sup> الئه میں ۶۴ و ۳۰۳ کروژر دیم نها . مالانکی<sup>س و</sup> و بران نه امن ) میں ۲۴ و ۱۱ اکروٹر روپید تھا۔ گریا تعربیّا ۸ کروٹر روبیہ کی کمی ہوئی۔

آگرنتی مصنوعات بڑ<u>ے ب</u>یانہ پر جاری ہو میں یا موجود مصنوعات میں ترقی ہوتی اور اس طرح زیادہ مل قائم اورشین کا استعال ہوتانواس کا اطہار درآ مدنندہ مشنہری کے اضافہ سے ہوتا لیکن حالت اس برطن ہے۔ جنگ کے پہلے سال میں درآ مدشدہ شنری کی تیمیت اوس ۱۹۳۰ء کی بندت تق

ا<sup>ل</sup> حالات ووا قعات <u>سے ہم ن</u>ہ میتیجہ کال *سکتے ہیں کہ دوران حباًک بیں جدی*صنوعات کافیام گل من پیس آیا اور نه بی اصل میں اضافہ ہوا ملکہ وجود ہ کارخانوں اور شینوں سے ان کی پوری **قوس**ت بدا اورى كى عد تك كام لياگيا ـ البته برقى صنعت بن كيمه اضافه ضرور موا ـ

یر**ت** کی **ا مدا د** | اس منظرم حمیونی اور ٹربی صنعتوں کی ترقبی کے امرکا 'اٹ پرغو*ر کرنے سے* قبل مناسب علو**م ہ**زنا ہے کہ حکورت کی ان مساعی کا جائزہ لیا جائے جواس نے ہار صنعتی میں د<sup>ن</sup> میں امداد کرنے کی غوض سے جاری رکھی ہیں ۔ سمررا ماسوامی مدلیار وزیرتجارت حکومت ہند۔ اعلان کیاہے کہ حکومت ان صنوعات کو تامین عطا کرے گی جس سے ہدوستان کی جنگی مساعی بب نی الوقت امدا دمل رہی ہے ۔ استضم کی نامین فولا و کے پائپ اور المونیم کی منعتول کو دی گئی ہے ۔ عکورے بعض ان نسرائط کو بھی نطوا ندازگرنے کے لئے نیار ہے جومالیا تی محبین کی حانب سے نابین کے لئے مقرر کئے کئے نعے ۔ فولادی پائپ کی منعت کوتا مین مطاہ کرکے حکومت نے ان شرائط کرٹری صد تک نظرانداز کردیا ہے۔ کیونکہ اس کی خام پیداوار باہرے منگائی جاتی ہے۔ ، نے اس مالی ایراد کے علاوہ

" Board of Scientific

مندوستان پانج ممالک سے میں درآ مدکرا ہے سلطنت برطانیہ 'جرمنی' بلیم' جاپان
اوراو کیے سے ۔ جنگ کے آغاز کے باتھ ہی جرمنی سے مینوں کی درآ مد بند ہوگئی' کمبیم کی فتح ک
بید سے ہندوستان نے اس ملک سے بمنی منگانی چیوٹر دیں ۔ البتہ نقیۃ بن ممالک سے درآ مد
جاری رہی ستم ہوسا 19 کئی اجنوری کی 19 کئی میں جاپان سے 20 ، 20 ، وجبہ کی شنری ورآمد کی
گئی اور سے 19 میں میں کہا ہوری کی اجبوری 10 ، 10 ، دوجہہ کی شندیں طلب کی کئی برطانیہ سے 10 ، 20 ، برطانیہ سے 10 میں میں مطاب کی کئی برطانیہ وجاپان سے درآ مدیں گریا تحقیق ہوئی اور جرمنی و بلجیم سے درآ مدیدوگئی ۔ اس کی تلافی امریکہ کی درآمد سے بوئی ۔ ان جی پانچ مہینوں میں 10 ، 20 ، 10 ، دوجہہ کی شندیں طلب کی کئی برخوائر درآمد سے بوئی ۔ ان چی پانچ مہینوں میں 10 میں اور جرمنی و باجیم سے درآ مدیدوگئی ۔ اس کی تلافی امریکہ کی بیشوائر درآمد سے بوئی ۔ ان جب کی شندی امریکہ کی بیشوائر میں کہ اور سے اور کہ کی بیشوائر میں کہ این کرا میں کہ این کرا میں کہ این کرا میں کو میں رہی کہ این کرا میں ایک مینوں

India's Wartimo demands for American Products.

بھی تا بع کیا تھیا۔
صنعتی ترقی کی نوعیت سوال بیہ کہ ہاری منعتی ترقی کی نومیت کیا ہے اور بدکہ ہم سہمت میں قدم اطھار ہے ہیں۔ اگر جدا بھی تاک بڑے ہا نیرجد بیصنوعات کا آغاز نہیں ہوا ہے لیکن امبید ہے کہ اس سال ہوائی ہازاور"خود حرکی شینیں" تیا رہونے لگیں گی ۔ عکومت نے ہوائی ہاز کے کارخالوں کی اسکیم سے آنفات کرلیا ہے اور صنوری شندی امر کمیے بی خرید لی گئی ہے ۔ دو صنعتی ادار ہے اس اسکیم سے انجیبی سے درجے ہیں ۔ بھرئی کے شہور صنائع مسلوال چند ہمیاون براخید میں اس میں مدوری ہے توزے کر برائی ہورے ہوائی جہاز نبائے جائیں ۔ کارخارے کے سے بنگوریں ہوسے کہوائی جہاز نبائے جائیں ۔ کارخارے کے سے بنگوری مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری میں طیارہ سازی کا کام شروع ہوگا ۔ مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے ماہری کی نگوری سے مقام کا انتخاب بھی ہوجیکا ہے ۔ امر کید کے کارخاب نے بھی ایک بخوریر سے دورال جند بہیا جند بھیا جند بھی ایک بھی کی بھی کہیں کی تھی کی کہی ہوری کے کارخاب نے کر تو کر کی تھی کیا ہوری کی تھی کی تھی کی تھی کی کارخاب نے کارخاب نے کی تھی کی تھی کی تھی کیا کہ کورٹ بھی ایک بھی کی تھی کی تھی کی تھی کی تو کر سے کارخاب نے کی تھی کی تھی کی تھی کے کر میں کی تعمل کی تھی کی تعمل کیا تعمل کی تعمل

اس مین نخفیف ہوسنے نگی بیان تک کہ جولائی میں صرف ۱۰۰ مٹن کی برطانوی ہندسے برآ ہ رہوئی ۔ اگسیف سنگ الکیم میں تعورا سااضافہ ہوا ہے بہرحال جنگ کے زمانہ میں خام میں کا تنقبل تاریک نظر آتا ہے۔

بهلی جولائی مبرم واغ میں ۳ ۸ ۸ ۵ مرم ۱۹ ۱۳ پزائی جا رقابل برآ وتھی حالانکہ جولائی السم واغ

میں ۹۸ م۹ م۹۸۵ پر اللہ برائی ہوائے میں ملطنت منحدہ سے طویل المدن معاہدہ ہوا۔ فیمتیں آ غاز حبّاک سے اختتاء نومبزیک تھوڑا بہت اضافہ ہوا اس کے بعداس سے خیف بی ہوا بہان نک کہ موس 19 کے اختتا م الفیمتیں قبل جباک کی سطح پراگئیں اس کی بڑی دجہ یتھی کہ برامدی بازارات میں اس کی طلب کم ہوگئی اس کمی کا سلسامئی تک جاری رہا اس کے بعد سے برآ ہیں جربر

انجنیرگ کی صنوعات مصنوعات ہاری منتی ترقی کے لئے نہایت اہم پر لیکن ان کی جلہ درامد بی تخفیف ہوئی یخصوصاً برقی شنری ادر روئی کی شینوں کی در اور میں نایاں کی ہوئی۔ کی صدارت کرتے ہوئے کہاکہ'' یغیبنا ہندوتانی کوئلہ کی قیمیت تمام دنیا ہیں سب سے کہ ہے'' رہایے کوالبتہ زیادہ فیمیت پر کوئلہ دیا گیا ۔ لیکن اس کی لافی اضافہ انجرت محصول منافع زائداور سے ہوگئی ۔

جنگ کی دجہ سے کو کلہ کی کا نوں بین کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل بھی بیجی بوگئے میں۔ بہار مزدور تحقیقانی کمیٹی۔ Bihar labour Inquiry committee کی راورٹ شائع ہوگئی میں۔ بہار مزدور تحقیقانی کمیٹی۔ ایک اور محیثی اس صنعت کی شطیع جدید کے سئے اس صنعت کی شطیع جدید کے سئے اس میں اس میں

سے کہ انہیں مہنگائی الونس دیا جا کے لیکن اس کوصنوت کے مفاد کے خلاف تصور کیا جارہا ہے۔ مُن اسن کی پیدا وار میں جم 19 کہ میں کمی ہوئی۔ نومب سے گیارہ ماہ میں ۲۰۰۰ میں ۱۰۰ میں اور وس 19 میں ۱۰۰ میں اور سے 19 میں بیدا ہوا۔

المسافی میں کی میتیں زیادہ تھیں 'اپریل کے بعدے جنگ کے اغاز تک کمی کی الر رحجان رہا ۔ سنگا ہائے میں فبروری سے شمبری (اس مدن کے اثنار بدنمبر بعاوم ہو سکے امتواری ہوتی رہی ۔ سن کی صنوعات کی قیمیت میں اسا ہائے میں اصافہ ہوا اور کم ہائے کے بیلے حصہ بری کھا مائے شھالیکن دونوں سالوں کے دوسرے حصہ میں فیمیوں کار حجان کیساں تھا۔ وجہ بہتھی کہ کارخالوں سے اینے پروگرام میں تحفیف کردی تھی لیکن اس زمانہ کی نمبنوں میں بھی تھوٹر ابہت اختلاف ہے ۔ اوس ہائے کے نصف تا خرمیں سن کی صنوعات کی فیمیت میں اضافہ موا عالا تکہ اسی زمانہ میں سم ہائے میں قیمتین مثن فن

ر امد این مراح میں صرف اگسط میں ایک کے اعداد وشار دستیاب برسکے ہیں ۔
جنگ کے پیلے سال میں جوٹ کی صنوعات کی برا مدمنا ٹرنیں ہوئی لیکن اس اعظم میں برا مدکی جوالت میں برا مدکی جوالت میں کی توقع میں اور میں ہوئی لیکن اس کی توقع سے میں ان میں ہوئی ہیں اور میں ہوئی ہیں اور برا مطلمی بازارات بند ہو گئے ہیں۔ فرری سے اللہ توہی خام جوٹ کی برآ مدتقہ بیا مشخکم رہی لیکن بعدازاں برا مطلمی بازارات بند ہو گئے ہیں۔ فرری سے اللہ توہی خام جوٹ کی برآ مدتقہ بیا مشخکم رہی لیکن بعدازاں

عمل کیا جاسکتا ہے ۔موجودہ رقبہ زیادہ ہے اور اگریدیی اور بہار کی حکومتیں صرف ۱۱، لاکھ لن خرید ہے تو بقید پیداوار کامسُلیمل طلب ہی رہ جا آ ہے ۔

نبشکر کی تمثیر خراهی رمی محصواحظی میں ۲ روبید سے ۱۳ روبید فی ہزار ویٹا ضافہ موا۔ سلطنت متحدہ کوبرا مانہیں ہوئی اور برماکوبرا مدکی مانعت کوائی گئی یہ فرید فتیں ہیں۔ ان کے الفاع م

کی مدابیر ہورہی ہیں۔

بیرونی شکری درا مدیمی ایک ایم منادید به جاوامین سکری پیدا دارمی اصافه بور با ہے اور اس کے بعض بیرونی بازارات باتھ سے کل گئے ہیں اس سے اندیشہ ہے کہ مندوتان میں کہیں بھروار شروع نہ بوجائے ان حالات میں حکومت کا یہ اعلان ہمارے سئے باعث طانیت ہے کہ سند ماری میں جاواکی سکرصرف میں ماری درا مدکی جائے گی۔ میں جاواکی سکرصرف میں مندوی تحق ترکی درا مدکی جائے گی۔ معدل دیا دور میں مرحول میں مرحول

معمولی حالات بین محال برآ مد کے متعلق تحقیق کی جاتی ہے لیکن جنگ کی وجہ سے اس کو مائٹوی کردیا گئیا ہے اور اسی سلے سابقہ نامینی محال برقرار میں بڑا۔ ۲۹۹ میں جنگی سے حکومت . . . ۲۲۸ روبیدی آمدنی ہوئی۔ . . . ۲۲۸ روبیدی آمدنی ہوئی۔ کو کو کرا مدسے ۲۲۸ میں بھی اضافہ ہوا ۔ جنگ کی وجہ ہے برآ مدیں بھی اضافہ ہوا کہ کہ موفلطین اور اینان کے فرمایشات کی تحمیل کی گئی ۔ نے بازارات کی فراہمی کے سلسلمی حکومت نے بھی کو کم کے باعث نہ صرف برآ مدمیں اضافہ ہوا بلکہ ہندوت نی منعقوں کے لئے بھی کو کم کی کے بھی کو کم کے لئے بھی کو کم کی گئی ۔ نے بھی کو کم کی بھی کو کم کی کھی کو کم کی کو کھی کی کو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کم کی کی کے کو کم کے کا کو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کم کو کم کی کو کم کو کم کو کم کی کو کم کی کو کم کو کم کو کم کو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کم کو کم کو کم کو کر کو کم کر کی کے کم کو کو کم کو کم کو کم کو کر کو کم کو کو کو کم ک

الم بم 19ء میں ربلوے کے لئے ۲۸۰۰۰۰ ٹن کو کلخریدا گیا جو گذشتہ سال کی خریری

کی درآ مد دبرآ مدین بھی کی پردئی۔ لیکن اس کے باوجود صنعت برابرتر قی کرتی ہی ۔ تمام گرنیان کومت فرمانت کی سربراہی کرری ہیں ۔ حکومت نے بیمعا پروکیا ہے کہ وہ کو سے کرنا فع سے کی اور زیادہ سے زیادہ وہ کیا گیا ہے کہ وہ کو سے کرمنا فع سے کی اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے کی منافع سے کی اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کرے کی ۔ اب کام کرے کی ۔ لیکن اون کی گرنیاں حکومت کی تمام فرمانت کی تمبیل نہیں کرسکیں اس سلے دستی ممناعوں سے ۔ حال ہی میں و بلی میں اس اور پخور کیا گیا کہ دستی صناعوں کو کس طرح مدو کی جائے۔ ایک کا نظر س منعقد موئی گانقر کیا گیا ہے۔

رفیم کی منعت اجابان و هیرن کی جنگ کی وجہ سے مبدوت ان میں اس صنعت کی ترقی کے امکانا اسٹے جائے ہیں۔ ستمبر اس اوائے تا اگر طریب ۱۹۴۸ میں ۲۹۲۲ موپید کا التیم برآ مد کیا گیا۔ اور است ۱۹۳۸ میں ۲۱۷۲۲ روبید کی برآ مربوئی تھی۔ اوس ۲۹۳۰ میں ۲۲۲ روبید کی رفتیم مصنوعات برآ مد کی گئی تھیں اور اسٹیم مصنوعات برا ۲۹۸ موبید کی۔ گرباخام رفتیم اور رفتیمی صنوعات کی بیر میں نوزوں

شکر کی صنعت این شکر کی صنعت کو دنگ ہے کوئی فائدہ نہیں بہنچا۔ اس کی بیماندگی کی دجہ یا تو اس کے اپنے نقائص ہی یا دوصوبہ جات میں کا نگریسی مکومت کی غلط حکمت علی۔

اس صنعت کی بے بسی کا ندازہ بعض اعداد و شار سے ہوسکتا ہے یہ بالا اور بسی بھی اندازہ بعض اعداد و شار سے ہوسکتا ہے یہ بالا اور بسی بھی اندازہ بعض اعداد و شار سے ہوسکتا ہے یہ بالا اور بالے بیا ہوگی اور بالے بیا ہوگی اور بالے بیا ہوگی اور بالے گذشتہ کے مقابل ہی بھی زائد تھی (سال گذشتہ گالے مقابل ہی بھی زائد تھی اور نیس کے گئے کہ ابیر نیس کے اور نیس کے گئے کہ ابیر نیس کے بازار ات (Export markets) کی فراہمی 'شکر کے صرف میں اندرون ملک اضافہ کرنی ہیں اور نیس کی اور نیس کے ملاقہ کے در پرکاشت رقبہ میں تھی بیان و زیم فیروں ہے ۔ در کی اس پرصوب انہ کی ایک ہے موسم میں ہی خور کے در پرکاشت رقبہ میں تھی در پرغور ہے ۔ در کی اس پرصوب انہ کی ایک کے موسم میں ہی خور سے ۔ در کی در پرکاشت رقبہ میں تھی در برغور ہے ۔ در کی داس پرصوب انہ کی ایک کے موسم میں ہی خور کے در پرکاشت رقبہ میں تھی در برغور ہے ۔ در کی دار میں کہ در کی در کی اس برصوب انہ کی در کا شدا کہ معنوب کا موسم میں ہی در کی در ک

فائده أعطاسية كاموتع ملاب

برا مرمی اس اضافہ کے سلم بی روئی کی شظیمات Cotton organisation کو بھی وضاحے۔ یوروپی بازارات کے بند ہونے کے خون سے بن درنانی مرزی روئی کی کمب یلی وضاحے۔ یوروپی بازارات کے بند ہونے کے خون سے بندوشان ہیں مبندوشانی کی بیارے اور قوریب کے ممالک میں برآ مدکر نے کے بیاد وسیع بروگم بٹراکر نے کی تجاوز مینی میں جن کورو بھی لایا گیا۔ مخالف افزان ایس اخیار جن کی اس صنعت کو ضورت تھی مثلاً زاگ ' زاگ کے طبخون فیو گران ہوگئے۔ اخیار مانچیا جی گرانی کے باعث اضافہ انجرت کامطال بہر نے لاگا نے تنبی افزائیں ہو لایس کی اور سلم اور کی سلم ایس میں موار جن اور ایس میں اور ایس میں موار جو سالم اور ایس میں کا اور ایس میں کو اور اور کی سلم اور سلم کی سالم اور کی سلم کی اور سلم کی بیار است طاہم ہوئے ۔ جنگ کے بعض بالواسط بڑے اثرات تھی مودار جو سے نی میں کا اونیا نہ سلطنت برطانیہ کے کیٹر سے بڑھی وال در آ وہیں میں درتانی برطانوی کی اور ایس میں درتانی برطانوی کی درائی راضی ادر کی موجب بالے فی صدکی کمی ۔

استعال كم بوسي ليكا ـ

تعنوت اون کی درآ ماران ان کی وجہ سے اس صنعت کو بحیث مجبو می فاکدہ پنجا۔ اُون کی درآ ماران ان کی درآ ماران ان کی درآ ماران ان کی درآ ماران ان کی درآ ماران کی درآ ماری کی برد کی ۔ فیمتوں میں ۲۳ روبید فی من (سافسٹہ میں ) سے ۴۶ روبید تحویل کی برد کی درآ مد ۱۱ ۵ ۰ ۵ ۲ روبید تحقی اس کی برد کی درآ مد ۱۱ ۵ ۰ ۵ ۲ دوبید تحقی اس کی مقابل است میں ۱۹ م ۲ ۲ ۵ ۵ ۲ دوبید تحقی ۔ لیکن برآ مارمیں ۲۰ م ۲۵ ۲ روبید تحقی ۔ اونی صنوعات سے ۲۶ ۲ ۲ روبید رسمت کی کی برد کی ۔ به توخام اُون کی حالت تعلی ۔ اونی صنوعات سے ۲۶ ۲ روبید رسمت کی می برد کی ۔ به توخام اُون کی حالت تعلی ۔ اونی صنوعات میں ۱۸ ۲ دوبید رسمت کی می برد کی ۔ به توخام اُون کی حالت تعلی ۔ اونی صنوعات میں دوبید رسمت کے سے ۲۶ ۲ دوبید رسمت کی می برد کی ۔ به توخام اُون کی حالت تعلی ۔ اونی صنوعات کے دوبید کی دوبید رسمت کی می برد کی ۔ به توخام اُون کی حالت تعلی ۔ اونی صنوعات کے دوبید کی دو

وراه میں تخفیف بید اوار میں اس تخفیف سے جایان اور لدکا تنائر آجی طرح فا کرہ اُتھا سکے تکے بیکی دونوں مالاک جنگ میں مصروف تے بینے 19ء کے کئی دہینہ بین بھی ورآ ایر ہی ورآ ایر ہی کہ کی مہینہ سے زیادہ نہ اواع میں محدوث تے بینے سال بین بدنی اوس 19ء بین اور عین میں 17، میں 17، میں میں جار درآ مدہ کو 17، ملین گزرہی ۔
ملین گزشمی حالانکہ اسے 18 اگر جہ بید اوار میں تخفیف بوئی اور درآ مدہ کو 17، ملین گزرہی ۔
مرامد میں اضافہ اور اور میں تخفیف بوئی اور درآ مدمی کی رہی لیکن برطانوی ہن سے برآ میں اضافہ ہوا یہ میں گرشمی اور راس کے بقابل اس ایس اور دوساگہ کی برآ مدمی کا میں گزشمی اور راس کے بقابل اوس 18، میں میں اور دوساگہ برآ مدمی کی برا مربی کی برآ مدمی کی برا مدمی کی برا میں 19، میاں اور دوساگہ برآ مدمی گئی برآ مدمی کی برآ مدمی میں میں میں میں میں میں میں میں 19، میں 1

وراً مدا ور پداوار بی خفیف اور برآ دین اصافه کا اصلی بب جنگ تھا۔ جنگ کے ابنا ہدون انی کارخالوں نے جو ابنی پداوار اور مصارف پدائین بی تخفیف کرنا چاہتے تھے ' ابنا خیال بدل دیا۔ جنگ کے افار براحمد آباد و بمبئی کی گریوں نے مکومت سے درخواست کی کہ مخلیل بدل دیا۔ جنگ کے افار براحمد آباد و بمبئی کی گریوں نے مکومت سے درخواست کی کشور دور تور تحقیقاتی بمبئی " ( Labour inquiry Committee ) نے جو فردور بیل میں عارضی اضافه کی مسفارش کی ہے اس کی نافذ نہ کیا جائے ۔ کیو کہ اضافہ اجرت سے صنعت برزیا وہ بار بریہ کا اس کی مسفارش کی ہے اس کی نافذ نہ کیا جائے اس کی کو اس کی مسفور نہ برنے گئی ہے ۔ اسی کے مطاورہ پیدائین کی اسکیور بینی نظر تھی ۔ اور بینی نظر بینی اور تو سے فا کہ واضافہ بیدائین کی صدی ہوگئی اور تحفیف نظر بین کا مسلم بی آئی نہ را ہا ۔ حالات و مواقع سے فا کہ واضافہ باگیا ۔ اور بندورتان فوجی فرما بیات کی سرر ابنی کرنے کا کہ اس مشرقی منظریوں میں بھی مہندوت نی مال جانے کی سرر ابنی کرنے کا کہ اس مصرفی سے ۔ ہندوتان کو جابان کی اس مصرفیت سے وابان فائم وائی سے ۔ ہندوتان کو جابان کی اس مصرفیت سے دور میں مصرفیت سے ۔ ہندوتان کو جابان کی اس مصرفیت سے دور میکھ کے مصرفیت سے سے دور میکھ کو دو میں سے دور میں ہوں سے دور میں ہوں سے دور میں سے د

خود مندوسانی آئنده نفعت کی خاطر و خیر و کرنے گئے تھے۔ ان نمام حالات کا از قمیوں کی تخفیف کی صورت بین خلا ہے و کا تھا۔ جنگ کے چھر جانے کے بید حالات نے پٹا کھا یا بھا آگا ہے جھر جانے کے بید حالات سے پٹا کھا یا بھا آگا ہے گئی ت مجموعی ان معنوعات کے لئے غیرام بدا فرانہ تھا۔ ویل میں کپڑے کی بیض اہم نعتوں کی حالت کامطابعہ کریں گئے۔

ا ۔ رونی کی منعت ۱۔

جنگ کے جیورتے ہی اس صنعت میں جان بڑگئی۔ لیکن برحالت تھوڑ سے وصد کے لئے اتی رہی بینی سمبر الم الم سے وسمبر کا ۔ آغاز حباب کے ساتھ ہی کاروباری حالت ہیں رجائیت پیدا ہوگئی تیمتوں میں اصافہ ہونے لگا ۔مخمنون اور تاجروں کی بن انی ۔ نومبرم تخین کی ایک ر د چلی جو کلکن ہے شروع موکرتام ملک میں کھیل گئی ، اور دسمبزک جاری رہی ۔ لیکن اس کے بید حالات میں تبدیلی بیدا ہونے لگی ۔ صرور پات زندگی گراں ہوگئے۔ اب مزد وروں کی جانب سے ا ننانهُ أَجِرت كامطالبه مِين كِيا جائے لگا . طرز الول كاسلسانشروع بوگياا ور اير بن أك جاري را ان سب پرطرفہ یہ کدریل کے کرابوں میں اصافہ ہوا۔ اپریل اور مئی کے درمیان اس صنعت میں تر تی ہوئی ۔ لیکن بیمتر ننزل شروع ہوا۔ اس کی سب سے ٹری وجہ بہ تھی کہ جہاز رانی کی ذفتوں کے باعت برا مدمیں کمی موئی ۔ اس کا اطہار ماہانہ بیدا دار کے اعدادے بخربی موسکتا ہے ۔ <sup>و</sup>رسمبر ال بر ۹ ۲۶۹ ملین گزیداوا راور مارچ <sup>بریم و</sup> به مین ۲ ، ۲۵۰ ملین گزیکین اس کے بعد پیداوا بِس بِهِ اصافه بوابهان مك كمه مي ٢ ره ٣٠ ملين كزييدا واراور حولائي مي٣٠ ١٣١٢ ملين كُز. اگست میں اضافه مواکیونکه موسمی طلب میں زیادتی موئی۔ پیداوار پر بیشیت مجموعی نطرقه اسانے معلوم ہتا ہے کہ حباک کے بہلے سال میں بعنی ستمبرا اگسٹ بہا 19ء میں دوسرے سالوں کی بدنسبت بیدا دا رزیا ده نهبی*ن رسی به اس س*ال تعنی <sup>برام 19ء</sup> مین کل بیدا دار ۱ ۸۶ ۳۹۶ ملین گزادر<sup>97</sup> ۱۹۳۰ میلی یں ۱۷۲۲ ملین گزرہی ۔ حبوری سنم 19ء میں ۵۰۰۰۰ مردور کیرے کی صنعت بین نول شھاور جولائی کے اواخریں ٠٠٠ مم مزدور رہ گئے۔

تیار ہور ہے ہیں ۔ مال میں ۹۹ لا کھ روپہ کے حجو سٹے جہازوں کی فرمایش کی گئی ہے ، اوسمبر سنگ میک سالا لاکھ جڑے جوئے ' ۱۵ لاکھ بلا کھٹ ایک کروٹر گز ڈرل ۱۲ لاکھ سوتی فیص ۱۵ لاکھ جڑے یا کتا ہے بھیمے جاسے جن ۔

میسور و فرا و کور جلے ہوئے اریل کے استعال میار کررہے ہیں تاکہ نجا لعظیمی سے لئے استعال کئے جائیں۔ اس سلسلے ہیں میسورکو ۱۸ ہزار سمن ۵ رویبہ اور شرا کورکو ۱۵ لاکھ ۱۱ ہزار کے آرڈور مکومت مند نے وئے ہیں۔ کئی اشیار مثلاً بیاڑی ' برش ' تیزاب ' صابن ' کوکہ ' سمن ط ' چار' شکر' روئی اور اونی کیڑوں کے لئے فرمایشیں دی گئی ہیں۔

کی خوظ کا مقول کی مخوط کی کی کا مقول کی افتتاح ہوگا۔ اس بی صوف دوده سیب بجھلی مخوظ کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کائی ہورہی ہے۔ ہم الکھ گز Canning کھی جائے گئی ۔ المرنیم کی تیاری کے لئے ایک گزنی قائم ہورہی ہے۔ ہم الکھ گزشتہ سال خایاری فی اخیاری میں گذشتہ سال خایاری فی اخیاری میں گذشتہ سال خایاری فی اخیاری میں گذشتہ سال خایاری کی تولمیں موائی ۔ بیاڑی کی تولمیں موائی کی تولمیں ۔ اسی طرح نمتی کے شیار ہورہی ہیں ۔

سال النائم میں منٹ کہ تیار ہونی تھی اور آب دس لاکھ ٹن تیار ہوتی ہے کہ روئی کے کارخا یونیفارم اور بلائکٹ تیار کرر کے ہیں۔ ہدوشان میں روغنی نخرزیادہ ہوتے ہیں جن سے تیل اور چربی کالی جارہی ہے اور ان کو توجی صروریات کے لئے استعمال کیا جارہ ہے۔ لکومی کے سائے بہت سی فرمایشیں وصول ہوئی ہیں۔ اسی سلئے لکومی سکے کارخانے مصروف ہیں۔ بینیط اور وارنش وغیرہ کی تیاری ہوری ہے۔

لبضل مصنوعات براثرات و بنگ سے بال المام میں ای صنوعات کی مالت خواب تھی کہا ۔ د بعضل محمنوعات براثرات و بنگ سے بارک دنیا ائمید و بیم کی حالت بن بھی لے رہی تھی ۔ بر دبی بازارات میں ابک غیر تقیینی حالت بیدا ہوگئی تھی ۔ متجہ یہ تصالہ تیمیتیں گئی تھیں اس کا اُرہندو تا پر مجمی بڑا۔ علاوہ ازیں جایان نے منہدوت نی بازاروں بن بھرمار کی پالیسی جارکھی تھی بھردوسری اون جنگی فرمایشات کااثر مالیاعلان کے بوجب جنگ کے ابتدائی چردہ بہنوں میں کا کہر راہی اسلائی دیا رشنٹ ) نے ہا ۵۲ کروٹررو بید کے آر ڈر سند دستان کودے یہ فرمایشات مختلف تسم کی اشیار کے لئے تعص شلاً برتی اور لاشعای آلات مہیتال کا فرنیج و برم موجت شہیر اثر اور اشیائے خورونی میاٹری اور الشعای آلات میں ساریٹ اور تشاہر میں اور اور اور اور اور اور افران کے خورونی میاٹری اور اور اور اور اور افران کا مامان ۔

جوٹ ' کیرا اور انجینیزگ کی صنوعات کوسب سے زیادہ فائدہ پنجا ۔ جوٹ کے ہے ہوکا کرڈرکے آرڈراور ۱۶ لاکھ رہتی کے تعییے مہتا کئے گئے۔

کیرے کی صنعت کے لئے ۱۵۰ کا کرورروپیدی آردرمہیا کئے گئے جس میں سے انہم ۱۰۰۰ میر کا ورمہیا کئے گئے جس میں سے انہم ۱۰۰۰ میں اور حالے ( Webbing ) اور جالے ( Tape ) اور جالے ( Webbing ) اور جالے ( سیم ۱۰۱۰ گزورل ۱۰۵۰ میں اور کی سیم کا اور جالے کے سیم کی سیم کا اور جالے کی سیم کی گئی۔ اور میں کا کھیا تھیا کی سربراہی کی گئی۔ اور کی کا دھا گھاوریں ان اشیار کی سربراہی کی گئی۔

انجینه گ کی فرمانشات میں لیفون تعیم انی سامان بانی کی نکیاں بجلی کے بب اور بنکھ شامل میں ۔ ۹ م رسم مدلا کھ روبید کی Hutting س ، و ، ۲ لاکھ روپید M. S. Plates اور جادریں (Sheets ) ۱۲ ر ۲۵ لاکھ روبید کا فولاد شامل ہے ۔

فرجی صنوعات ای معنوعات میں کا فی ترقی ہوئی۔ جنگ کے بیلے سال میں دس کرور Round فرجی صنوعات میں کا فی ترقی ہوئی۔ جنگ کے بیلے سال میں دس کروں اور اس اللہ رون ٹر بندوں کا Amunition بری مقدار میں اور کا اضافہ ہوا ۔ اس سمن ریا بھیجی گئی ۔ بن وشانی فوج میں موٹروں کی مقدار میں ۵ نہرا ہے ۳۰ نہرار کا اضافہ ہوا ۔ اس طرح بن وشانی موٹرسازی کی صنعت کو کا فی بھیلنے کا موقع ہے ۔ موج وہ جنگ کے لئے ۲۰ مہرار میں موٹرسان کی صنعت کو کا فی بھیلنے کا موقع ہے ۔ موج وہ جنگ کے لئے ۲۰ مہران تاکر کہا سازوسامان میں حکومت کی احداد اور شورے شامل رہے ہیں ۔ مشین گن میں حکومت کی احداد اور شورے شامل رہے ہیں ۔ مشین گن میں حکومت کی احداد اور شورے شامل رہے ہیں ۔ مشین گن میں حقوم وغیرہ جی

جیم فی مصنوعات کی ترقی کے سلسادیں کیمیائی صنعت کا تیسراورجہ ہے سلفیورک ترشدا درسلفیط آن امزیا کی بیدا واربی بھی اضافہ ہوا۔

کی بیداوار میں بھی اصافہ ہوا۔ ویل کے جدول سے جنگ سے بل اور خبگ کے بیدجیم ٹی اور طبری صنوعات کی بیداوار سرزن الجوں سے

كاندازه لگایا جاسكتاپ ـ

| Company of the Compan |                       | ,              | • 14              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| " اگرین<br>جنگ کاببلا سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ستر<br>ما قبل جنگ سال | بياش كى أكا نئ | مصنوعات           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | ,,             | برخمي مصنوعات     |
| m9 7231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114751                | المين گز       | ا ۔ رونی          |
| 177151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117157                | سو شن          | ٢ - جوث           |
| 19 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17263 1               | سو من          | ly - μ            |
| 11 4730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99950                 | سو ش           | س _ فولاو         |
| 11 47 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9115                  | سو شن          | ۵ - کیشه فولاو    |
| 111156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.50                 | سو ٹنن         | ۲ - شکر           |
| 100 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LLOTT                 | سو من          | ، - گونگه         |
| r.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77157.                | ملین بوند      | ۸ - چار(شالی بند) |
| 7114447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444.                  | سو يوشط        | ۹ - برتی          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                | مجيحوني مصنوعات   |
| 770388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000010                | سومندروبيط     | _                 |
| 171.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1417.                 | ڻن             | ٢ يملفيك امونيا   |
| 10443.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1199571               | مو منارروبيث   | ٣ - كاغير         |
| 14.77594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171657                | سو من          | الم - أظا (كبيول) |
| 115 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r1599                 | ملین گراس      | ٥ ـ ويا سلاني     |
| 14512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16500                 | ملین گیلن      | ۲ - بیرول         |
| <b>413 (</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T.SAI                 | لين كبين       | ، - منی کاتبل     |

ا ندیشہ جاتا رہاہے؛ اندرون ملک اور بیرونی مالک میں بڑا بازار ہیا ہوجاتا ہے جہاں مصنوعات کی کاسی ہے کھٹے کی جاسکتی ہے ۔ خام مال جواب تک بیرونی صنعتی مالاک کودرآ مدکیا جاتا تھا ابا تدریت کل مصنوعات سازی کے کام ان گلتا ہے ۔ سب سے برطور یہ کہ خودمتحارب مالاک کوجاب تک ابنی صنوعات ان غیر ترقی یا فئے مالاک کوبرآ مدکیا کرتے ہے؛ ان ممالک سے نوجی صنوعات خریب کی ضورت لائ ہوتی ہے اور اسی لئے ان ممالک کی صنوعات سازی کی را ہیں روا ہے ہیں اکاک کی صنوعات سازی کی را ہیں روا ہے ہیں اور اسی سے مین نظر گذشتہ جنگے میں جا یان نے طبح النا بی متعی ترقی کی ۔ اس الکار ماحول بدا مصنون ہیں ہم بیہ دکھی ہیں گلے کو جنگ نے ہماری متنی ترقی کے لئے س صداک سازگار ماحول بدا مصنون ہیں ہم بیہ دکھی ہیں سے کو کو جنگ نے ہماری متنی ترقی کے لئے س صداک سازگار ماحول بدا

جنگ کے چید طان ان کی دنتار ترقی کی طرف قدم تو انجی کی ماری تھی کہ ہندوتا نی صنوعات میں خلاخواہ ترقی ہوگی ۔ جنانچہ ہاری مصنوعات نے ترقی کی طرف قدم تو انتظا یا لیکن توقع کے خلاف ان کی دنتار سست رہی یہ بنا ہے ہماری مصنوعات نے ترقی کی طرف قدم تو انتظام بری کسندت کے ترقی سست رہی یہ بنا ہوئے ہیں بم تعالی سال گذشتہ تمام بری کسندتوں میں سوائے ہی کے پیدا وارمیں اگر جیا صاف نہیں ہوالیکن مالات بھر بھی امیدا فزاہی ۔ جنگ تعلی مسئوت کی حالت خراب تھی اور پیدا وارمیں تعفیف کونے کامسکا دو بینی تعمالیکن جنگ کی وجہ سے حالات میں تبدیلی ہوگئی ۔ گرنیوں میں زا کدا زا وقات معینہ کام ہونے لگا اور تنگی صور بیات کی سے حالات میں تبدیلی ہوگئی ۔ گرنیوں میں زا کدا زا وقات معینہ کام ہونے لگا اور تنگی صور بیات کی سربراہی کی جانے گئی ہے تیمینیں میں انجھی مل رہی ہیں ۔

چھونی صنعتیں ایچونی صنوعات میں خاصی ترقی ہوئی اور پیدادار میں خاطر خواہ اصافہ ہوا خصوصاً کھر بلیصنوعات کی پیدادار میں بڑاا صافہ ہوا ۔اگون کی گرنیوں میں نیری کے ساتھ کام ہونے لگا جنگ سے قبل صنعت کی خارات کی حالت خراب تھی ۔ خیال کیا جا آنہ عاکہ اس صنعت میں افراطی ہیدائیں ہورہی ہے اس لئے کہ اس کے بہت سے کارخانے گھل گئے تھے اور ملک کی طلب سے می زیادہ کا غذیبیدا کیا جا سے لگا تھا۔ نے انگا تھا۔ نے لگا تھا۔ نے لگا تھا۔ کی سربراہی می ہونے لگی جس کو درآ مدسے پر اکیا جا آتھا۔ زیادہ بنایا جانے لگا بلکہ ایسی طلب کی سربراہی می ہونے لگی جس کو درآ مدسے پر اکیا جا آتھا۔

## ت المراث المراث مندورتاني صنوعارجباك الراث

موجود و زمانہ میں جب کرمیکا نی ایجا دات نے زمین کی طنا بیں کمینچ کرنختلف ممالک کو ایک ورسرے سے قربب کردیاہے، ایک مقام کے حالات دواقعات کا دوسرے مقام یا ملک پراثر ی<sup>ن</sup>الازی ہے۔ یوں توامن کے زمانہ ہیں بھی ایک ملک کےمعاشی حالات کا تعلق دوسرے مالک سے راہی کراہے لین جنگ کے زمانہ میں ان تعلقات کی نوعیت پیجدہ ہوجاتی ہے۔متحارب حمالک کاجنگ اور اس کے معاشی اثرات سے متاثر مو ناطا ہر ہے لیکن موجود ہ زما نہ م خبکوں كى اكب خاص نوعيت يدسي كه اس سے غيرجا نب إرمالك بعي متاثر ہوتے ہيں۔ اِس وقت بمطانيظلى البيغ حربين جرمني سيموت وحيات كى شكش ميں مبلا ہے ادر اس جنگ كے نهايت ہی گہرے اور ووررس اثرات ان وولوں عالک کی معاشی حالات پر طرر ہے میں برطانیہ کی شیت یراس کی غظیم دولت عامه موجر دہے اور طابہ ہے کہ بیمبی اس ٹنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں ره مکتی - سزندوشان کابھی ان تمام حالات و واقعات ہے متاثر ہونا لازمی ہے ۔ اگر منہ دوشان کابرطا نیخطیٰ سے تعلق ندہو تا تو بھی شا' روہ اس جنگ سے متا ٹر ہوئے بنیہ نہیں روسکتا لیکن برطانیہ سے اس کے قرین نعلق کے مرنظران اثرات کی خاصی اہمیت ہے ۔ موجودہ جنگ سے ہندوشان کی معاشی زن گی کے تقریباً تنام پیلومتا ترہو کے ہیں۔ لیکن جارے سلے سب سے زیادہ دلجیب وہ اثرات ہیں جو ہارے ملک کی منعنی عالت کوشاً کرر ہے ہیں۔ بیدا کی امروا قعہ ہے کہ وہ ممالک جوامن کے زمانہ میں ضنتی تر تی کی دوٹر میں سیمھے رہے ہیں ' جنگ ان کے لئے بیام سَرت لاتی ہے ۔ غیر مالک کی مسنوعات سے مقا بلہ کا

ت په دېو کاشه پېټرل کا - بياياتِ منعدس أنكه مِن رَكُّ فَعُولُ م بيه ترنم بيه تقدس بيه د عا! التي پي ترے جادہ پيطاعت قدم ول بمطرك أشحتاب إنعمون كي ديمماك ول ميه كها ہے ہيس مربِ وعا ہوجاؤیں در دکهتا ہے تری ا وا رتجھے سے جیس اوں لىڭ جىكا ان سىجىگا بول يى مىلالكاس<sup>لال</sup> معصیت کمتی ہے تیرے قدس کے بازاریں یوں وقار ہندگی رسم عبا دت بیں نے کھو آه! كسيساحات بن خميازُه طوفال مجي ديكير! سن بي داوارمتي در ديپرسم کي صدا محمور دے بندیہ بے س عبادت مورد! را بدان و سر کے سینوں میں کین ولنہیں تصرِخود کا می کی ہر دلوار گرمانیکوہ

چارسود بهکا بواسا لور کا آتشکد ه انتہا ہے قدس میں دوبی ہوئی سی ہرنظر اك حريم قدس مي برسنت مريم سرطول آه ميعصوم منظراً من يهد لا موتي فضيا اےکلیہا یا کئی وا مانِ مریم کی شم روح تحراتی ہے تیرے ہرتقدس راکھنے جی میں اتا ہے کہ تیرا ہمنوا ہوجاؤں میں شوق کہاہے کہ تیراسا رتجھ سے **عی**ن اول بركنار دير ببول كعبدسي مي سريكانه بول ا بہرمن آبا دہن تیر۔ ے ملاکک زار میں درس دے اتنانیت کا اوم ہے در دِ کو جادهُ عشرت سے ب<sup>ے</sup> رحالتِ ان ان الح<mark>م</mark> بتبررمهانیت سے رامبوں کواب جگا اس خرا بات کہن کے جام ومیناتورد دا غدارِسجدہ ہے صدیوں سے ادکم کی پی یاں کوئی دن ایک ایسا انقلاب نیکوہے

منطور مین شورایماے ال!ابی پروفیسر ماین کالج اگیور

## كلبيا

تهم جا اے بقل اس رگذر برگھب رہا
ہرنفس موعبا دت ہرنظر صرف سبود
ایک ہی طوفان میں بہتا ہوا ہوشنے وشاب
سینکو وں طوفان کیا رہے میں سوئے وشاب
صف بصف بہلو یا رواں درکاروا
ایک اہمائی مقدس میں بلا کا سور دساز
ایک اہمائی می تکا ہیں کھویا کھویا سا شاب
ایک مرکز رہزار ول سیم تن زہرہ جبیں
ایک مرکز رہزار ول سیم تن زہرہ جبیں
ایک مرکز رہزار ول سیم تن زہرہ جبیں
ایک آغوش تجلی میں ہزار وی اقتاب
ایک فضائے فوری لاکھوں فرشتے پرفشاں
ایک فضائے فوری لاکھوں فرشتے پرفشاں

آرمی ہے دورے گرجا کے گفتوں کی صدا آم بھو قائل ترنم آم بھو کا فس برسروو مرکز تنلیث پرضن وجوا نی جلوہ تاب سیکو وں دل آک ہجو شوق میں کورے ہو سیکو وں معموم ہے سیکو دں ہیر وجواں نازمیوں کی دعائیں مہمبیوں کے نیاز ایک جاسمنا ہوا ساایک جہان رنگ واب ہاتھ میں انجیل سینوں میں سلسل اضطاب ایک ہی جاسیکو وں دوشیرگان نامیں ایک کلیسا میں مزار وال شیں رخے بے تعا، ایک کلیسا میں مزار وال شیں رخے ہے تعا، سیکووں دوشیرہ میں رصیدیوں کے نشان علمی سوابیں کا وہی و فار دنیا کی علمی مغول میں قائم کردیں جن کے وہ و افعی طور پر تی ہیں۔ ادر یہی ہواہے تعبركا اہم رين نصب العين ہے۔

حضرات إلى اب المرسع محترم صدر شعبه الميشعبه الرصدر المهاو المام المام المام المام المام المام المام المام المرابع و مذہبی کی تقریروں کے منے کے شتاق ہوں گے اس لئے میں آپ برادران شعبہ دینا ہے صرف تعاون کمک کی درخواست کرتا ہوں اگر آپ پوری دل دہی کے ساتھ تعا دن کل کریں توہسم انشاءً الششكل مضكل كام كرَّ اسان كرد كما بُن كُ ـ

شکلے میرت که السان نه شود مرد باید که بېراسیال نه شود

حقیقت توبیه ہے کہم کیا اور ہمارا کام کیا ۔ میرا بید کامل ایفان ہے کہ اللہ تعالیٰ کانفنس وکرم جس طرح اب مک شامل حال راہے اگراسی طرح آنندہ بھی شامل حال رہے نوانشا، انٹیجلامور

بہرے بہرطر نقدر انجام اے ملے جائیں گے کسی نے فرب کہاہے ۔

تحیافائدہ فکرمش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کونی کام ہم سے ہوگا

جو کھھ کہ ہوا ہوا کومے تیے جو کھے ہوگا نیرے کرم سے ہوگا

مِن البينة اس خطيب مدارت كواعلل حفرت سلطان العلوم من الملة والدين شنرا وأكان والاستان وشا ہزادیان فرخندہ فال کی سلامتی اورتر تی عمروا قبال کی دعا پرختم کرتا ہوں ہے زنده کردی چو م بیجا علم و فن را در د کن

زنده باد المصصنتِ عثمان علیجان زنده باد

بتی میں وہ امن وا مان پیدا نہ کرسے ۔ انھوں نے ملک کانظم ونتی کیالیکن روس کی ملکت بن آن نظر ونتی کیالیکن روس کی ملکت بن آن نظر ونتی نہ ہوگئی ہے کہا تھیں ہے درباروں سے کل کر ہر مگر بھیلیتی رہنی ہے کیا سکن دراورسنیہ رجیبے مکر کے طور سے سے کھیے چھوڑ گئے ۔ مگہ کے ابومہل ایران سے کسری اور روم کے قیصہ کی حکومتیں مرکز کئیں گرشہنشاہ ملینہ بی کومان روائی پر تورجاری ہے ۔ "

ندبهی خوش اعتقادی کی بناریز نہیں ملکہ تاریخی واقعات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کوئی انکارکرسکتا ہے کہ محمد رسول انٹیسلی انٹرعلہ *ڈیسلم کی حیات اقدیس کاایک ایک و*اقعہ بحیین کا ہو یاجرانی کا جلوٹ کا ہویا خلوت کا جنگ کاہویا امن کا علم وٰلیقین کے ان تمام ذرا بع کے *ساتھ کیا* ہی آدم کے ہاتھ میں بوجو د نبیں سے بن کے ذریعہ سے ہم کسی ارکجی واقعہ کا علم صال کرتے ہیں۔ بہی جیز تتعی جس کی طرن ا تارہ کرتے ہوئے بوئے بعض سحائیہ نے ایک بہودی کے سوال پر فرما یا تھا کہ تحمد روالٹند صلی انٹ علیٰ لم ہمیں سب کمچھ سکھا تے ہوئے کہ انتہاکونے کا طریقہ بھی اور پہی میرامقصہ ہے کہایکہ زندونبی کی زنده کتاب ننده تعلیمات اوران سے پیدا کئے ہوئے زندہ او کارون طریات ابنی وقو انین کی تعلیم بہترین اسا آنہ ہ اور ماہرین کے دربعہ سے ہمارے شعبہ میں دمی جاتی ہے اورا*ن* کئے دمی جاتی کے ہم پہلے اس کو اجیعی طرح سمجر ہیں اُس بن تبحر و کھال ہیں۔ اگر ہی اور پھر انگریزی ا د بےس کی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہونے کاموقعہ تھی جامعہ عثمانیہ میں حضرت طل اللہ فلداللہ ملکہ کے سے لگیا ہے ۔ خام موا دیے اس ذخیرہ کوعصری تعبیروں میں دنیا کے آگے میں کال الراس كوبيجا فخرنه بمجمعا جائت تزمين شعبه فنون وسأميس معليم باني والمساح بعائبون سيصمعاني چاہتے ہوئے اس کااعلان کرناچا ہتا ہوں کہ آپ کو وانگر زی اس نئے سکھائی جاتی ہے کہ آپ ارب کے اچھے رشیدسعیہ ٹیاگر دبن مکیں ادراگرآپ نے پہرلیا توآپ کامقصد لور ابوجا اسے کیکن کیا کیے' کہ مجب نصب العین کومیش نظر کھ کر جامعہ میں تعلیم حال کرتے اور انگریزی ادب سیمنے ہیں اس کے ذربیہ سے ٹناگرد بنے کا نہیں الکہ اس ذمہ برای کے اتاداد رمعلی ہونے کا فریضیہ سے دکیا گیا بيعينى اسلامى علوم وفنون كولورب كى حديد تعبيرول مينان تكسيهونجا كراسين اسلات كان بتهرن

ماہم کمنے سے بندکلیات بیدا ہوئے جو قبامت کے آنے دالوں کے جانشعبہ جات حیات برحادی ہیں. بدا ہوئے بیم مسلمانوں کا خاص فن سہے بس کو فالون اسلام یا فقہ اسلامی ہے۔ دنیا کے ہنتہ ین روماغوں ۔ فكرو نظرنے اس سریک نن کی بھر تھا ہے ہوتی ہے ذریعہ دلائل عقلیہ کی سیرسے اعدار دین و مذہب کے وار کور د کاجا آ ہےاور براہن قاطعہ کی شخبیرسے شمنان خداور سول کے شبہات ڈسکوک کا خانمہ کیا جا ہے اس سے بھی زیادہ نظام کا ُنات کی جو ے اور میں کمالوں کا فلسفہ۔ کے کام مثلاً شیخ غزالی شیخ ابنء بی ان جیبے زرگوں نے فرما کی ہے ان کے طلا*ماً نصون کتے ہی* اسی شعبہ کے *ساتھ و*اہتہ لأمراتبدا ً، عرب كي سرز من سيطلوع بوا \_ كوحفورا فوصلي اختدعلبة سلم كأفلور ملك عب بي بوا ں ایک کانشانہ تمام دنیا کی طرف تھا۔ جب کسی تمدن میں حرابی پیدا ہوجاتی ہے آواس کے مقابلہ للامهة بيليءب كخصوصاً اور تنام عالم كي مموماً جرمالت یئے بغمہ کی بیثت ہوتی ہے ۔ اس تھی ووکسی بیان کی مخناج نہیں ۔ ایسے ارگ رہا نہیں حضور کی بیثت اور (۲۳ ) سال کے کلیل وت میں بن براغظمول میں جوانقلاب عظیم ریا ہوگیا بدان خود ایک معجزہ ہے۔ بقول *مولٹناسلیمان ندوی کے جوانہول نے*اسلامی آئمین مدراس کےایک بلسی*ن خطب*ہ د*ستے ہو* نرماباکه« دنیاکےاسٹیم پرٹرے ٹرے پادشاہ اور مکمواں پیدا ہوئے نبھوں نے کہمی کہجی جا پہ والگ عالم رچکومت کی قوموں کی جان د مال پر فرما نیروا نیٰ کی ایک ملک کواُ عاراً د وسے کو ب یا ایک جیمینااوردوسرے کودیا مگران کانقشہ وہی رہاجس کوفران نے ایک آبت میں ملکہ باکی رہائ<sup>ہے</sup> اداكياسبك له إنَّ اللُّوكَ إذا دخلوا في بتَّدافسد وها وجعلوا اعزيَّا أملِهَا اذله - ان كي لموارول کی دھاک نے آباد کو اور محمعوں کے مجرموں کوروپوش کردیالیکن نہائیوں اور خلوت خانوں کے روہوں نجرموں کووہ روک نہ سکی ۔ انہوں نے بازار وں اور راستوں میں امن وا مان پیدا کیا لیکن دلوں کی

میا ہووہ جان سکتے ہیں کہ اگر کسی اسپیے ملک میں سیسے کے سوا ادر موناکیا ۔ جونکہ پورپ میں مرہب اپنا ڈفارکھوجیکا ہے مبیاکہ اُس وکھونا کیا تمعاائسي يرقباس كيسي ممعاجآ بالمسي كهوبهي حال اس زيبب كانبعي برگاجس كاتعلق بهارسے شع ہے جالا کم جبیا کہ میں نے عرض کیا اور ب میں نہ جب موجود ہی نہ تھاا ورخیر بہ توایک مذکک زمیری کے سواایک اور د وسرے امرکا بھتی نذکرہ کرنا جا نتیا ہوں میرامطلب لى الا تعليم كالما محماته حرب علوم كى تعليم دى جاتى بال مقصدوه بعي مأرس كي ہے کیکن ان نمیمی علوم کی تعلیم کا ایک عرکامقصدسپ کیکن ان اسلامی علوم وفنون کوچم جرجامنعه میں بڑھور ہے ہیں میں صاف صاف ان علوم کی تعلیم کابرا ایم نصب العین وه ہے جس کی طرف بیلے ہی علوم ہونا حاسبے کہ ہمارے ہاں وہ کتاب بڑھائی جاتی ہے جس یآج دنیا کے جالبیں کا فررانسالوں کی دلتوری وامنی حیات وابتہ ہے۔ وہ ایک البیے اصول قالوٰن کا ے امیاززکے آرور کو قائم رکھا۔ تھی ٹریھائی جاتی ہے لیکن کس کی اور دنیا کے کس عبدگی ۾ جدید دنیا کو قدائم دنیا۔ کڑمی ملاتی ہے ۔ آپ جانتے ہی حضوراؤ صلی انتہ علیہ کم کاوہ جیرت انگینہ انقلابی وجود افدس ہے کا آرموجودہ دنیا کے میزعبدر پڑیاہے اور ٹرتا جارہاہے ۔ اس فین کااصطلاحیٰ مام علم حدبت ہے۔ لمالوں نے مزار ہاشکلات کا *سامنا کرکے اس ف*ن کی حفاظت کی ہے اور اس کے روا <mark>ہی تق</mark>یم <sup>ع</sup> ۔ اورفن بیدا ہوگیا جس کورجال کافن کہا جا گاہے ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ جرمنی <sup>ہے</sup> مشہور عربی دان فال داکٹر اسپر گرکے اس قول سے ہو اسے جانھوں نے صابہ کے دیبا دیس لکھا ہے کہ'' نہ کوئی قوم دنیا میں ابسی گذری نہ اج موجود ہے جس نے *سلما اوں کی طرح اسما،ال*عال اعظیمالشان فن ایجا دکیام دس کی بدولت آج پانچ لاکتفیفسوں کا حاام **علوم موسکت**اہے" اس کی <sup>رقبی</sup>ا یں حضوراً نوصلی الله علمیر کم کے خلوت اور حلوت کے حالات پڑھھا سے جاتے ہیں۔ قران اور حدیث

دور سے اسلامی ممالک افغان تان ایران ترکی فتی کے مصرک میں بھی اتنی اعلیٰ انگرزی کے ساتھ اسلامی علوم کی تعلیم کالمبین نظر نہیں با باجا آ۔ آپ کو اپنی فلت سے کی حصلہ نہو نا جا سے کیونگہ بست الگ ساری دنیا ہے جدا ہو گرآپ کے بادشا ہ معارف بنا ہ فلدائ ملکہ نے آپ کو ایک ایسے میں الگ ساری دنیا ہے جدا ہو گرآپ کے بادشا ہ معارف بنا ہ فلدائ ملکہ نے آپ کو ایک ایسے میں باب تک ذکوئی جلاسے اور نہ ہروناک اس بر جلنے کی جمت کرسکا مے آخرا آپ کو خود موجنیا جا سے کے گرا ہے۔

196

ع کومنِ المردای اذا دکسِتُ غضنفلٌ (میراساتھی کون ہوسکتا ہے جب بین شیر بیروار ہوگیا ہوں) ہمارا فرض ہے کہ وفا دارمی اور قلب و دماغ کے پرسے اطبیان کے ساتھ اسپے تعلیمی نصالیعین کولپرسی روشنی ہیں اسپنے سامنے رکھتے ہوئے اسٹے بطبے جا ہیں اور رفقا رسفر کی قلت تعدا دسے نہ گھر کی کیونکہ ہمیں اُنھیں کی ضرورت ہے جواشعامت پر فائم ہیں۔

وَكُمْ مِنْ فَنُرْتِولِيلَةً عِلْبَتْ فِكُرَّكُتِي مَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصابرين ه

آجکل جریہ کہاجا گاہے کہ اہل ہورپ نے جب سے نہ ہب کوچور دیا ترقی کے منازل کے

است نگریکن خورکر نے سے معلوم ہوگاکہ اس سے گریا ایک طرح سے شرق کو بھی شورہ دیا جا آپ

کہ ہم بھی ہی سلوک اسپنے ندہب سے کرب ہوایک صربی مغالطہ ہے ۔ اس لئے کہ اہل ہورپ اگر مرب کو زم پیورٹ کے اور کر کیا گریت ہوا ہے کہ متحق جو درامل کتاب الہی نہ ہما تھی ۔ اُن کے ہس ایک کتاب الہی کو مرامل کتاب الہی نہ ہور الہی کا مراب الہی نہ ہور الہی تعلیم ہی نہ تھی خود ان ہی کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم الہی باور کر ایا گیا تھا لیکن وہ الہی تعلیم ہی نہ تھی خود ان ہی کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ کتاب خدا کی ہے نہ اس کی تعلیم وہ ہے جو کسی رسول نے دی ہو۔ دو مطلق ندہب سے بنارلہ نہ اس کے آپ وہ اور اور ان کے لئے بیٹورٹ کے ابا واجدا واُن کے لئے بیٹورٹ کے ہیں معلاوہ اس کے آپ وہ سے معصوم ان انول کا خون لاکھول کی تعداد میں بہایا گیا ہو بے گئا ہوں کو زندہ جالیا وہ کہ خور سے معصوم ان انول کا خون لاکھول کی تعداد میں بہایا گیا ہو بے گئا ہوں کو زندہ جالیا ا

(m) کون لک کی یادہ ضد*ت کر سکتا ہے دم) کونیا*م ان این کی خد*رت کرسکتا ہے* فانی ہونے سے بجا<u>گ</u>لان کی بغیاد وام کی صور بری النا ہے طاہر ہے کہ زیران زیری علیم کے سوااس کاجواب اور کیا دیاجا سکت سے علاوہ اس سے چوکم 'نام اسلامی ائیہ دمفکرین کے نظریات' وافیکار کی تعلیمآپء بی زبان میں عال کرتے ہیں اور اس <sup>کے</sup> ساتھ ہیں ۔ اے کک علی ادب کی تعلیم بھی شعنہ فیزن کے عربی کے طلبہ کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہ اس كئينشرقي علوم كا دروازه آب كے ليے كھل جاتا ہے ۔ اور منزار بارہ موسال كا وہ علمي اندوشت جوبغداد وشق كوفه يصره عزناط ورطب فالره ايشيار اورا فرنق المديرب ك ختلف شهرون میں بے شار و ماغوں کے غور وفکر نے بطور تہ رکہ کے آپ کے لئے جیوڑا ہے۔ ان مب یآ کیا تَصِيمُ وَجَالَاتِ - سِيمِ لوِل ہِي نِي . اے تک جِوَلُدانگرزِي کِيمِي شعبُ فنون کے طلبہ کے ساتھ ہی ان ماہراساً ندہ سے ٹریتے ہی جن کا بیسر نا ہتعلیم گاہ بن مکن نہیں اس لئے مغیر بی علومہ وفنون کے مطابعه کی راہیں آپ پر داہو جاتی ہیں ۔ ظاہرے گراس حیرتِ انگیزعد بم النظیر جامعیت کی بنیادوں برعلم کی جوخدمت آب انجام دے سکتے ہیںاس کاکون اندازہ کرسکتا ہے بلکہ سیج توبیہ کے معالم اسلام اورائینے وطن کی سیاسی خدمت گذار اوں کے مواقع نمتلف وجوہ کی بناریرآپ کو مال ہیں دوسروں کے اس کی توقع بآسانی نہیں کی جاسکتی ۔ لک کے عام باشندوں کا ختنا اعتماد آب حال کرسکتے ہیں خودی اندازه کیجئے کہ اس تعب کے امرکانات دوسروں کے لئے کیانگن ہیں ۔ اس تنعب کے طلب میں بنظام اصاس کمتری سے حذٰ بات کی حوشکایت کی جاتی ہے اُس کی وجہ میں جہاں کک مجھ سکا ہوں بھ ہے کہائن کوخودائن کی تقیقی قدر وقیمبت ہے واقف نہیں کیا گیا ہے ۔ عام طور کیچیوایسی غلط فہم پھیلی بہ کے طلبہ بھی گویا اُن عامء ہی مرارس کے طلبہ کی طرح ہیں جن کوئٹے انے طریقیتہ مران فضام بنبرا گرزی زبان کے اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ خود اپنی فار وقمیت کونہیں جانتے اپنے مقام کونہیں ہیجائے آپ کو اپنے نصب العبین کو درست کرنا جاہئے ۔ علم وکل کے کھلے میدان آپ کے سامنے ہیں۔ جس تعلیم کا نگر آپ کے لئے حفرت افدیق اعلیٰ کی علم پروری کی جم جامعة خانيون فائم كياكيا ہے دنيااس كى نظير كل ہى كسيميش كرسكتى ہے ۔ صرف ہندو نتال ہيں للب

نجام دے رہے ہیں۔

اب میں بطورخاص برادران شعبہ دینیات کی خدمت میں چید جلے عض کرناچا ہتا ہوں ۔ -ايسا مُدهب سبي بسي ابني بنياد" اقباء باسم ربك الذيخان پررکھی اقزار (طیعو) کی اوارسے اسلام کا آغساز ہوتاہے اور اس کے بعد درس و تدریک جرسا یا شہوع ہوا وه مجدا متُداب مك باقى ب اسلام سيقبل برلك وقوم بن أيضخصوص طبقه بوتا تونيحا جوتعليم عال كتاتها. نے اپنی مبنیا د قرائت ہی پر رکھی ہوآ پ انداز اگر سکتے ہیں کہ اس میں تعلیمہ کی کس قدر اہم اس اہمیت کی ایک مثال بیہ کے کھیا۔ بدر میں جرات سے میں ہوئی قریش کے خبی قیدی جب حضور کی ت میں میٹ کئے گئے توان نبیدیوں کوجہاں دوسری چیزوں کا فدیہ لے کر رہاکیا گیا تھاان میں فدید کی غالباجنگ كی تاریخ میں پرہلی نظیرتھی کەحضور نے حکم صادر فرمایا کدان میں کا ہرخص دس دس بحیاں کولکھینا ے حضرت زیدین ثابت جوکا ثب دحی انتہے اسی طرح تعلیم قبال کئے ۔اس دقت قرآن کے نہار ہجیسنے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان ہی کے قلم کے رہیں منت ہیں کہ عہد صدیقی مطابعة کے حکم سے انہوں نے قرآن کا کامل نسخہ تیار کیا اور عہدعتمانی میں اشاعت قرآن کا وہ سرزشہ ان ہی کی کے تمام صوبوں میں قران کے نسخے قیم کئے گئے۔ ہے کہ دہ گونشی تعلیم ہے جوانسان کوانسانیت کے لمبند مراتب تک ہنچا د اوراس کی رند کی کے میزعبہ مشعل راہ ٹابت ہو۔ اگرغور کیاجائے تو بیمجھاجا سکتا ہے کہان علوم دان کے متقابلہ میں جوخودا منیان سے نہیں ملکان انوں کی صرورتوں سے بجٹ کرتے ہیںان کے مقابلہ ت موصنوع خودانسان کوبنایاہے اوران انیت کی لمبندی ولیتی سے بحث كرّاك وه صرف دين بى كاعلم ب اسى لئے اس كاحصول انسانيت كى تحيل كے لئے ناكزير ہے متال کے طور پراگرا ہے فررکریں کہ (۱) مالک حقیقی بینی خدا تھا لی کے شار کی تھیں کے لئے لزنسی تعلیم کی ضرورت ہے (۲) مالک محازمی بینی بادشاہ اسلام ادران کی رعابا سکے درمیان دفاداری خبرسگالی کے معادق جذبات جرکسی فیین کی بناریر قائم ہوں کون پیدار سکتا ہے ۔

ہم جہتی مناسبتوں و فاہمیتوں کے شعلی کچھ عرض کیا جائے۔

مامدة غاند من طلبه و بنات كى يى خصر عائد الله كد تقابله من ہے جود وسر علوم
وفنون كى تعليم حال كرتے بر لكن يقيقت اب قابل اظهار نہيں رہى ہے كافلت اور كثرت كے وال
واسلام نے قطعی طور پر نا قابل نحاظ قرار دیا ہے بلکہ بعض او قات كثرت كومف تبلا یا ہے جہانی جنگر خبین
كی سکست كو قرآن مجيد ميں او اعمبتكم كئر تكم كے الفاظ میں اسى كثرت كے ناز كافتی قرار و یا گیا ہے۔
یوں بھی نفضا شد بفنون کے بعض شعبہ جات کے طلب ہے ہمارى تعداد كسى طرح كم نہیں ہے اور گذشتہ
چند سالوں سے ومسلسل اضافہ مور ہا ہے الد تبدیال حال اقامت خانہ کے زوم کی وجہ سے مائی سکا
کی مجبور یوں نے جو نیز المرمیات بی کانی طلبہ کے شریک و نے ہے وم کی اور کھا۔

زم دینیات کے متعلق صرف اس قدر کہدنیا کا نی ہے کہ بجرائجی اتحاد کے بڑم دینیات جامعہ کی مسب سے قدیم آئجین سے اور اس شعبہ کے طلب شعد دمو اقع پر اپنی سے نطبہ نوا بلیتوں کا تبوت دنیا کے سامنے میں گرت دیا است میں گرت دیا است میں گرت دیا اور اس شعبہ کے ایک مالیا اور اس شعبہ کے ایک مالیا اور است میں اس وقت جامعہ کے متاز اساتہ ہیں شار کئے جاتے ہیں ۔ حال ہی ہیں آپ کو کھ برجے اور پرس کی جامعات کی وعوت پر پرس کی جامعات کی و تعرب کے دوری خوالات سے سی تفید فروایا ۔ جناب فاری قطب الدیت سے سی تفید فروایا ۔ جناب فاری قطب الدیت سے سی تفید فروایا ۔ جناب فاری قطب الدیت سے سی تفید کی دوری خوالات سے سی تفید کی دوری کی دو

جواس وقت جاری جامعہ کے ریڈر ہیں شعبہ دینیات ہی کے طالب علم شعبے آپ سے نہ صرف اس جامعہ ہی میں متاز کامیا بیاں صال کی بلکہ جامعہ صرم بھی اول رہے۔

مولوی عبدالقادرصاحب ام ۔ اے اس وقت علم کلام کے لکچرار میں جن کاعلمی شغف اورعلوم کیا سے دلچیں عماج ذکر نہیں ہے یہ مہتیاں شعبُہ دینیات کے لئے باعث فخر ہیں۔

اس شعبہ کے ملکبہ نہ صوف اعلی قابلیت کے اسائدہ نابت ہوئے بلکہ زندگی کے دوسہ شے ہوں میں بھی کامیاب رہے جہانچ بیجلی صاحب جہندسال قبل حیدر آباد سول سرولیں کے لئے متحب کئے گئے یعض عدالت کی درددار ضدمت معنی پر کارگزار ہیں یعض نہایت کامیابی کے ساتھ دشیہ دکالت



کری نشینی بزم دبنیات مے موقع پر عالیخباب آنریل سید عب العزیز صدرا لمهام مبادر عدان دامور ندیمی کی صدّ دیمی بزم دبنیات کے تتخب صدر مولوی سیدعبالزان صاحب فادری حبفه بی ایسے تنکم ام راسے آخری) نے پڑھا جسمی علاوہ دیگرامور کے شعبہ دینیات حامعہ شانبہ کی انہیت پر بطور خاص رشینی ڈالی کئی ہے۔ الحمد ربشد رب العالمین والصلواۃ والسّلام علی سیّدالانبیا و والم سلین وعلی الدوسمجر ام معین

صدروالاقدرعالى جناب صدرالمهام بهادرعدالت ونديبي جناب نائب عين اميرط بعد مغرزمهان عفرات اساتذه كالفرر ادران جامعه!

فبل اس کے کدائے خطبہ کوشہ و ع کول میں ابنا اخلاقی فرض سمجھا ہوں کو میں با دران شعبہ کا تصبیم قلب سکریہ اداکروں خبوں نے گذشتہ سنیں میں مجھ کو مجیشیت مقعد' ونائب صدر' بزم کی خابرت کرنے کاموقع دیا اور سال حال بالاتفاق صدارت کی غیلم ترین دمہ داری مجھ پرعا'،کرکے بزم کی خابست کا ایک اور موقع عطار فرمایا ۔

حفرات! عموماً برصدرا پنے فطئہ صدارت بن اپنائی والمحک کورہ سندوہ سے مین کرنا ہے اور ایک طویل فہرست ا پنے بروگرام کی بھی ناویتا ہے ناکداس موقع پر سب حضرات اس کے کہ بھی ناویتا ہے ناکداس موقع پر سب حضرات اس کی عمل نیک اور باند عزائم سے طلع ہو جامیں لیکن آب معان فرہائیں میں اس سال اس روایت کی عمل فلان ورزی کرنا چا ہتا ہوں ۔ بجائے اس کے کہ میں یہ کروں گا وہ کرزں گا اس قسم کے باند و بالادو کی خلاف ورزی کا وہ کرزں گا اس قسم کے باند و بالادو کی آب کا عزیز وقت منائع کروں اگر خدا آونیق اور موقع وعظار فرہائے آب انتدا اللہ آئندہ سال یہ کئے کے قابل ہوں گا کہ حق نعالی کی تائیدا ور اس نے زفقار کار کی معاونت سے بی نے یہ یہ امور انجام دئے ۔ فابل ہوں گا کہ حق نیات کی اہمیت اور طلب شعبہ دینیات کی حضرات! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پر شعبہ دینیات کی اہمیت اور طلب شعبہ دینیات کی حضرات! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ پر شعبہ دینیات کی اہمیت اور طلب شعبہ دینیات کی



Mr. SYED ABDUR RAZZAQ QADRI BA Osmana Vice President Shatches at on President Theolog Association.



Mr. PAHLEMI DDIN, B Sc. (08MANA) President Law Union.

Lose year had a unique honour of henry awarded regolat water by 11. The Prince of Beray for his managing departs.

ال ال بی کی تعلیم اتحه ما کی جاسکتی ہے نا ہے کہ پیطر تقیبها مجی رائج تھالیکن بعدی ال اس بی کی تعلیم رائج تھالیکن بعدی جن زامعلوم اسباب کی بنا بریاس ہولت کر بھی تھے کہ ویا گیا ۔ کیا خفس ہے کی گرزیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور کوئی کے طالب علموں برخ دورت واس بات کی ہے کہ قانون کی تعلیم کوزیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور کوئی شہری بھی اس سے محووم ندر ہے یہاں معاملہ ذرا برکس نظار تا ہے ۔ معافی فیس اور وظائف کی عدم اجرائی اوقات درس کی فیرمناسبت ۔ ایم ۔ اسے اور ال ال بی کی تعلیم کا ساتھ نہ ہو نا اس تعلیم لیک اردیت تحدید عائد کردیتا ہے جمعوس آور تی سے لیکن ظار نہیں ہوسکتی ۔

حضات ۔ حال میں بیڈیورسٹی سینے میں ایک تحرکی بیش ہو کی تقی کہ قانون کی تعلیم ڈگری کلاس بعد شہوع ہونے کے بجائے انٹام پڑیٹ کے بعہ سے شہوع ہوجا ئے ادر کورس بجائے دوسال کے سہ سال ہو تھرکے کئی طرح سے بہت بوزوں ہے ۔

اکٹر ننیارا فرٹ پیلے کے بدر شروع ہرجاتی ہے ادرموجودہ ال ال بی کی جاعتوں ہیں بہت برافقص یہ ہے کہ طالب علموں کو علی تجربہ حال نہیں ہوسکتا ہوں جی اگرطالب علم خانون دوسال کے بجابی سال پڑھتے توان اپنے فن کے متعلق زیاد نہعادیات تھال توہیں بہتحر کیا۔ اس قابل ہے کہ اس کو دو بارہ بین کہا جائے۔

حضات ۔ آخریں مجھاس بات کا عَراف کرنا جائے کہ تعنی خاور آندہ اور الحقوش فیں صدر شعبہ طلبار کے جدر دادران سے اس فرز دیے بر کہ اپ میں کہ جمار کا خاص کا خاص کی میں اور سب ایک جی خاندان سے سرور اداکین معلوم ہوتے ہیں جارے ولوں ہیں انجی فقتوں کا حساس ہے کہتی ہے کا شکر یا داکر ایقیدیا ان سے ضام کی ہیں ہوگی اس کے بتہ ہے کہ زبان سکر خاموش ہی رہے ۔

حفرا بين أينة على اتهيون كطرت يقين لأناجا بها بول كها دا وا حطيح نطولك كى بينوض فرمت تعميري كالم بيه بهم كونش بها دا وا حداد المعاد ال

یر ال ال بی کی تعلیم سے فراغت کے بعد کا فراہب اب فرآبل فراغت کی حالت میں ہیے ہیں اس معلوم ہوتا ہے کہ کی بڑا ہرم کررہے حیں ہی ہم اچھوت بی اور فانون کی تعلیم حال کرنے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کی بڑا ہرم کررہے حیں ہماری میں معان نہیں ہوئتی ہمیں وظا گفت نہیں ہل سکتے دوسر نے فئی امتحانات شکا انجینزگ اور طواکٹری میں کامیاب ہونے والوں کو بھی کوئی بلیٹ کرد سکھتے نہیں خطاصر ن ایک سے اور وہ یہ کہ فالان کے طالب علی ہیں۔ والوں کو بھی کوئی بلیٹ کرد سکھتے نہیں خطاصر ن ایک سے اور وہ یہ کہ فالان کے طالب علی ہیں۔ صدر مخترم مجھے تعبیل سے کہ جہتے ہیں امیر جامدہ جناب والا ان امور پر ہمدر وا نہ فور فر مائیں گے منا ہے کہ اس میں ایک ورائی کی وجہا ہے لیک کل ورائی کی توجہان اور مینظوری کہاں دب کررہ کئی بھوگیا ایک را زہے میں ایک ورتبہ اور شرکت سے جناب والا کی توجہان امور پر منعطف کو اسنے کی جرائے کرا ہوں۔

صدرمخترم اسسلیم می درسول کے اوفات کا مسابیمی بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو جامعہ میں ہیں کو ئی سہولت اور مراعات حال نہیں ۔ اور دور سری طرف دس تا ایک کی حاضی ہم پر لازم ہے۔ اس طرح ہمیں اس قابل بھی نہیں رکھا جا اگر ہم کوئی دوسرے ذرائع ہے اپنے پروئ کخرے ہوئے کی دشش کرسکیں چنرمال قبل کہ قانون کی جاعتوں کے اوقات ساؤھ صاب مت تا تعلیم کوئی دوسرے دورائع ہے اپنے بروئی صبح تا دس ساعت صبح تقے ۔ دس کے بعد طالب علمول کو فرصت رہتی اور دوریا تو عدالتوں ہیں اس نظری تعلیم کوئی طرر پرورت گے ہوئا دیکھ سکتے یا کسی اور طور رُشِنول رہتے چند نامعلوم اسباب کی نا پروئ تا ایک کی حاضری کو لازم کر دیا گیا ۔ یقیناً یہ اجھا سمجھ کرکیا گیا ہوگا تا کہ یصور کیا گیا ہوگا کا اسبال کی با ایک کی حاضری کو لازم کر دیا گیا ۔ یقیناً یہ اجھا سمجھ کوئی گیا ہوگا تا کہ یصور کیا گیا ہوگا کہ است ہی اہم تقطا بھلادیا ادر وہ بہ کوئی خوال ہوں منظم کے سے زیادہ علی ماحول کی ضرورت ہے ال ال بی کے طالب ملک کتاب خانول ہون خیرے کی بی بڑھ کر آتنا ہر زحال نہیں کرسکتے جننا کہ وہ اس علم کو دالت ہیں۔ مالور پر استعال ہوتا دیکہہ کر کال کرسکتے ہیں۔ مصدر محترم آب سے یہ امریمی پوشیدہ نہیں کہ ہندوستان کی اکثر جامعات ہیں ایم۔ اساور میں دورت میں ایم۔ اساور میں دورت میں ایم۔ اساور میں دورت میں ایم۔ اساور

ایسے ہیں کہ تقریباً تمام کے تمام فارغ التحصیل اُشخاص طاز متوں کی طرف حیکنے برمجو برموجاتے ہی اس سلسلے میں او بی ڈگریاں رکھنے والے میں استے لاچار ہیں جننے کوفتی ڈگری رکھنے والے منر الله اللہ میں او بی کی تعلیم حال کرنے والے ہی اسپے ہوسکتے ہیں جو حکومت کو ملازمت کے لئے پریشان نہ کریا گئی مارک و اللہ مارک الشرسینیہ و کلاکی سرد مہری اور حید رآبا دی معنوص حالات ان چند کو بھی آنا پریشان کرد سیتے ہیں کہ جمت نہ ہارنا واقعی ٹرسے دل گروہ کا کا م سے ۔

حضات ۔ ایک زمانہ تھا جب ہماری جامعہ تجربہ کے دور سے گذر رہی تھی عرصہ ہوا و ہزما نہ ختم ہوگیا ہے ہم دوسروں کے لئے ابک شال ہیں لیکن وہ لوگ جو دہنی غلامی میں اب تعبى متلابي هارئ دُرُون كوسلم دُرُ إن قرارنهيں ويتے باوجو د كيه ہرسال بيروني متحن صاحبان عمدہ سے عدہ رائے طا ہرکرتے ہیں بتیمتی سے جاری ال ال بی کی دکری بیرون حیدر آباد کم نہیں ہے۔ باوجو والیی صورت میں جارے ال ال بی کے بے بجزاس کے کہ صوف حید آباد میں وکالت کریے کوئی اور وسیع ترمیدان باقی ہنیں رہتاا ورجو کچھ میدان میسٹوسکتا ہے اس کی حا یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس پرورش ہے کسی کے لئے کوئی روک نیس ۔ غیر کے اس توہم وصن کارے جائیں اور ابنوں کے پاس آنا ہاراخیال برجنناکہ کو ٹی مبکٹو کے پاس شدہ شخص کا نه صرف بهاری کوئی بهت افزائی بنیں کی جاتی جارے ساتھ کوئی امتیازی سکوک بنیں برتا جاتا جارے كے كوئى مراعات نہيں للكة كوئ كرشا كدافسوس او تنجب مركاكه جلدا لمك بعى ہمارى بعن تى كتا ے ۔ ہونانویہ چاہئے تھاکے مطرح ہیں برون حیدرا بادو کالت کاحی مال نہیں اس طرح دوسرو<sup>ں</sup> کو میدرآبادیں دکالت کے اسے کامن حال نہرتا یہ آوٹری دور کی بات ہے ہمارے ہی فک میں ہما<sup>ری</sup> ترہن اوں کی جاتی ہے کہ عدالت العالیہ میں غیر شانی کے لئے اجازت نامہ و کالت کی فیس ۵۰٪و ترایک عثمانیٰ کے لئے ۵۵۰ قرار یاتی ہے گویا یہ اوان ہے جامعہ عثمانیہ میں تعلیم یانے کاجرہم اداكرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صنحکہ خیرجامع عثمانیہ کے فارغ انتھیل کے لئے عدالت ہر اردودا ن كاصداقت نامديش كرنا لازم بصام مطريقي رجم صف مكراوسين يراكتفاكرت بي



عالیجناب نواب مهدی پارجنگ بهاور مین امیر جامعه کی صدارت بین کرسی نشبنی زم کافون کے موقع پر متخب صدر زم قانون الوالم کادم تحوضیم الدین صاحب بی بس سی متعلم ال ال بی آخری سفے بڑھا۔

اس میں قانون کے طبیسانی کو دوران تعلیم اور مبذختم تعلیم جشکلات مبنی آتے وی ان رکافی روشنی دال کئی۔ " اوار ہ "

عالى جناب نواب معين اميرهامعه پروفىيه حضرات وغزير مجعائيو -

طلبا ئے قانون سے مجھ ناچنے کو اپنی انجن کا صدر منتخب کرکے جوعزت افزائی فرمائی میں اس کا تد دل سے سکر گذار ہوں ۔ اس کا تد دل سے سکر گذار ہوں ۔ مبرا پیشکر میمفن رسمی نہیں الکر خفیقی ہے کیز کمہ بہی وہ سب سے بڑی عزت ہے جمیر سے سامتھی اسنے ایک بھائی کوعطاء کرسکتے ہیں ۔

مدر خرم - خطبه بائے مدارت سنے کا مجھ اکثر موقع طاہب - ایک چنے جواس فیم کا مجھ اکثر موقع طاہب - ایک چنے جواس فیم کطول ہیں سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ وعدول کی بہتات ہے ہیں نے اس عام اصول سے سے سی قدر سرط کر اپنی راہ نکالی ہے اور بجا ئے اس کے کہ آپ کر بھی پورے نہر نے وا وعدول کی ایک طویل فہرت ساوتیا میں نے یہ مناسب خیال کیا گاپ سب حضرات کے لئے سجیدہ غور فکر کا کچھ سامان چداکردوں -

تاج کل تعلیم افتہ سرور گاری کامئلہ بہت ہیم پدہ ہوچکا ہے۔ تعلیم سے فراخت مال کرنے کے بعد برب سے نازک اور پرشیان کن مئلہ بنی رونی خود محانے کا ہے۔ لک کے عام مالا

خانوشی چھاگئی۔ دورے کئی نقیر کی صدا آر ہی تھی۔ "عبب زندگی ہے" عبب زندگی ہے"۔

ايس ـ وافئ تنييزغمانية علمال أول

اری بی جا جا تھا کہ مجھے ایک عورت کے کراسنے کی اوازائی متعجب ہواکہ اسے سنمان کا بی اور کیے ہے۔

یہ اواز کے رخ جالا مجھے و ہونڈ سنے کی زیادہ رحمت بھی نرطری میں سنے دیمیا کہ ایک درخت کے بنیج کوئی گھری سی بڑی ہوئی ہے۔ میں قریب گیا اخطاد خال جا اب مجھ و مین گری ہے۔ میں قریب گیا اخطاد خال جا اب مجھ و مین کی ایک زائیدہ بجو بڑا ابک رہا تھا میں نے بجہ ہور ہے تھے کا فی ول ش اور سیمی آئی اور شیعے و خور فوٹ کی ایک از ائیدہ بجو بڑا ابک رہا تھا میں نے بجہ کواٹھا لیا اور عورت کوہوش میں السے کی ترکیب کر اس کی افوش میں ایک از ائیدہ بجو بڑا ابک رہا تھا میں ایک کواٹھا لیا اور عورت کوہوش میں اسے نے تو فردہ افلوں سے کھر کھور کے دیکھنے لگی ۔ کو باکہ درہ و درک و رک اور شاکہ اس کے ساتھ سے بھی ففرت کرتی ہے۔ اس لئے میں نے وش کی کہاں کے اس جذبہ کو دور کروں اور شاکہ اُس کو بھی تھیں اگلیا کہ میں ان لوگوں سے مختلف ہوں میں میں ہے۔ اس جذبہ کو دور کروں اور شاکہ اُس کو بھی تھیں اگلیا کہ میں ان لوگوں سے مختلف ہوں میں میں سے ۔ میں نے بچوائس کو دے دیا اور وابس لوٹا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی گاہوں میں میں سے میں سے بچوائس کو دے دیا اور وابس لوٹا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی گاہوں میں میں سے کہ میں ہے۔

بی به روزو بان جا آا ورکید نه میر کهان کی چنرین اسسه دست آتا و ده نسکرید کے ساتھ قبول کرنیتی و اس طرح ایک مهدینه گذرگیا و اوراب میں اسسے اُس کی جھونیٹری سے اسپنے گھرلا یاادر اُس کی کافی دل جوئی کرنے لگا و

ایک وال بوسکتا ہے کہ بیب ہیں کیوں کر ہاتھا' یہ ایک فطری اور معقول موال ہے لیکن اس کا جوا ہے خود میری سمجھ میں تبیین آیا اور نہ ٹنا یا۔ لآجو کی سمجھ میں آیا ہو۔ ہم دولوں ایک دوسرے کو پہلنے توصرف و سیکھتے رہے' بچھڑا یہ ما نوس بھی ہوسنے گئے ۔ اس اثنا ہیں مئیں اُس سے کا فی بیدی خوا ہش براس سے اپنا مالا میں میں ہور د ۔ جینا نجہ میری خوا ہش براس سے اپنا مالا میان کیا اور دو سے لگی ۔

بجائے اس کے کہ محبے اُس سے کچھ تعلقی سی ہوتی ان حالات سے میلان اور

"کل فراسویسے آنا " ۔ گو آنے کہ بخارزیادہ ہوگیا بھا۔ ہو معاالیہی مالت میں کیا کہ کار بیادہ ہوگیا بھا۔ ہو معاالیہی مالت میں کیا کہ کار بیانہ ہوگیا بھا۔ ہو معانی چاہے ۔ لآجو دائیں ہونے کی کو اس بھیا تاکہ وہ زمیندار سے معانی چاہے ۔ لآجو دائیں ہونے کی گئی تواس نے کو اور کو اور کو تو اس کے اس کے دکھوں انکھوں ہی میں کچھ عہد و بیان ہوئے ۔ کو کئی آواز منے دکھوں کہ نامی کا شارہ کیا ۔ وہ محبت کی بھو کی آواز آئے میں دونوں کم وہیں دائل ہوئے ۔ صرب ان دونوں کی تینر سالنوں اور دہ ہو گئے ولوں کی آواز ہی کم وہ کے سکوت کو گؤر ہی تھول میں دیر بعد کم وہ سے ایک ملکے سے نقر کی تہم تھی ہوئی آواز ہی کم وہ کے سکوت کو گؤر ہی تھول میں دیر بعد کم وہ سے ایک ملکے سے نقر کی تہم تھی کی آواز ہی کم وہ کے سکوت کو گؤر ہی تھول میں دیر بعد کم وہ سے ایک ملکے سے نقر کی تہم تھی کی آواز ہی کہ ایرادا چاہا جا ہم انہ کا گارادا چاہا جا ہم انہ کا گارادا چاہا جا ہم انہ کو گئی تو ان کا گارادا چاہا جا ہم انہ کا گارادا چاہا جا ہم انہ کا گارادا چاہا جا ہم کا کہ دونوں کی خاک میں ملتی جو انی دیکھتے جا دُ "گا گارادا چاہا جا ہم انہ کا گھوں کہ کہ کہ کہ کا برادا چاہا جا ہم کو کہ کی خاک میں میں دونوں کی حالے سے کہ کے جا دُ "گا گارادا چاہا جا ہم کا گھوں کی خاک میں میں دونوں کی خاک میں میں کے دونوں کی خاک میں میں کو کی خاک میں کی خاک میں میں کی خاک میں میں کے دونوں کی خاک میں کی خاک میں کی خاک میں کو کو کی کی خاک میں کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو

جب تک بچول میں تانگی اور رس رہتا ہے بھونرے منظ لاتے رہتے ہیں تانگی ما۔ اور رس ختم ہوجائے تو مکھیاں بھی نہیں بمبنجٹ تیں ۔۔۔ !

یهٰی حال لاجو کا بھی ہوا' وہ ایک کھلز اتھی مٹی کا ' ادرایک طریحود اتھی برن کا ' جو ں ہی ول استعمال العبر کا بھی ہوا' وہ ایک کھلز اتھی مٹی کا ' ادرایک طریحود اتھی برن کا ' جو ں ہی ول

سيربوا كھلونا ٹونا' ادر جيبے ہي پاس مجمی برن کی لذت تلخي سے بدل گئی۔

تاجواب بہلی می لاجو نیمی المدایک بجیہ کی مان بنے والی تھی ۔ لاَجواورَتُور کے تعلقات کا برجیہ عام موجیکا تھاا ور شدہ اُس کے باب کے کاون نک بھی بہنچ گیا ۔ بوٹر منا بہلے سے بیم ورہ تھا بہتے ہی اُس کی عزت نے آخری سائن لے کر بہتے آپ کو بے شرم کہلوانے سے عفوظ کرلیا ۔ اب لاجود نیا میں کہی تھی وہ جس طرف بھی جاتی لوگ اُس برآ وازیں اور فقرے کہتے ۔

لیقوب کواس بارسے بین قبین نه آتا تھا که سرکش کی شادی بوجی ہے لیکن سریش یہ کہتا ہوا آگے بڑھا "تمھیں علوم ہے تیقوت میں بی ۔ اسے پاس کرنے نے بعد کا لیج کی صوفیا نہ زندگی ہے گھبراگیا تھا اور گا وُل محض اس لئے علاگیا تھا کہ دہاں کی آزا واور دیہا تی فضار میں رہ کراپنی زندگی گذار دول ۔۔۔ ہاں توایک مرتب میں مسبعول سیرکہ تا ہوائیگل میں جل تکا اور اس کے گہنے

## امجھالی۔ امجھالی۔

مستورگاؤں کے زمینار کا اکلوتا لاکا 'شہر کی سموم فضاؤں پی لڑا اور بی۔ اسے کی وگری ليكراً يا تواجعا خاصه نوجوان تها ـ أس ك صبوط باز دا در چراب جيكے سيندم ايك خاص تشنعي. بہی وجہ تھی کہ دیبا تی اً بلائیں اُس کورٹیوق نظروں سے دیکیھاکزیں ادرا بنی سہیلوں سے جیکے حی*کیتر* " وكيماكشور بالوكوت مري أكرزي يرص أاكتمي - برانام يا اكياب " ان میں سے ایک لا جُزنتی زمیندار کے نشی کی او کی ٹھی جس کی ماں مرحکی تھی اور باپ بھی قبر یں اوں اطاکا کے مبیما تھا۔ اِن دیبانوں سے الگ' وہ کمیوٹر ہی کیمی بھی تھی اور شور کی داست مقتف تعبی ۔ وه دور ہی مسکت وکود کھے کوسکراتی اور من ہی من میں اس کی لیے جاکیا کرتی ۔ تشورنے جب گاؤں کی المظراورصاف دل سینوں کامیلان اپنی طرف د کمیعا توکسی سے عبت کے وعد سے کئے اورکسی کو یہ دحین دبا کہ وہ اُس کو حبلہ ہی ساجی سند ہن میں اینے ساتھ حبکولیائے گا۔ اسی طرح سنراغ دکھاتے ہوئے اس نے وہ سب کیھ کا نسروع کیا جواعلی تعلیم کے اخلاقی مقامہ ے بالکل منافی تھا۔ اُس کی ہوس اُن کے بھر لئے بین سے کھیلنے لگی ' کئی عور کی اُس کی حیوا کی بھینے ہے چارہ کی کھر نباہ ورباد ہو جکے تھے ۔ لوگ دیکھتے اور خاموش ہوجائے ۔ بیجار کربھی کیا سکتے ہتھے۔ زمین ارمی کی دھاک بُری ہوتی ہے ۔ کہاں را نی اور کہاں ریت ہے کہیں ملبل بھی عقاب پر فتح اِسکی ہے ۔۔ ؟

الجنتي كابب بارالا - بارها أدمى تها اسردى لك كئى ليكن زمندار كاحكم تحس

ان انکھوں سے یاان نظوں سے دکیموں گاجن میں کہمیں نے تجمعے بنایا ہے۔ س ۔ یں ایک بھول کو د نکیعتا ہوں ۔ کتنا صین بھول ہے ۔ لیکن میں نے جھے کو اس کا حرجمیں لینے کے لئے کہا تھا ۔ بیمرتو تواس سے بھی زیادہ میں ہوگا ۔ تونے کہا تھا کہ سطحھے نہیں دیکیوسکت لیکن دیکیومیں نے ایک بھول کو دیکیوکر تیرے من کااندازہ لگالیا ۔۔۔۔ا<sup>ل</sup> ایک حمیو نے سے پیول کو دیکیہ کرتجھ جسی زبر دست ہتی کا اندا زہ اسی طرح سورج تبیری روشنی ' مان تیری لبندی اورچا ندتیرے من کایتددیر ہاہے ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ میں تنجھے اسینے تخیل اور نظروں میں دیکیھتا ہوں۔ اس بخیل اور نظروں میں جن میں کہ نیبری کل ڈھھا لی گئی ہے میں اند صیرے میں اکبلا مبلے کہ بھی تیری بزرگی \_\_\_ روشنی اور خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہوں ۔ تومیر استخیل اور نظون سے ہرگز نہیں جیمی سکتا جرمیں تخیل ادر نظروں سے \_\_\_\_ كەم نے تخصے ناباہے ۔ بھرنونے بەكىپے كہاكە بں تخصے نہیں دېچوسكتا 9 ـ آرزو! \_\_\_\_تح<u>م</u>ے دیکھنے کی آرزو! ہیں نے تحمیے دیکھنے کی آرزوکب کی جے \_\_\_ال ماں کی تھی ۔ میں سنےالیبی آرزو کی تھی لیکن وہ توان انکھوں سے دنکھنے کی ارزوتھی جن سے کہیں تیری فدرت کو دیکیمتاہوں میں نے ان نظاد ل اور اس خیل سے دیکھنے کی ارز وکب کی جن میں کمیں نے تجھے بنایا ہے ؟ بے شک ۔۔۔۔ ہاں ہاں بے شک میں گرٹا کیونکہ ہیں نے دنیادی چیروا کو دیکھتے ہوئے تھیجنے کھنے کی کوسنسٹن کی اور آوان سے زیادہ میں محمیل اور روش ہے ۔مین نظری جب تیری قدرت کو دیکھتے ہوئے تیری ط<sup>یق</sup> ُ أَتَّحْدِينَ بُووهُ تِيرِي رَشِّنِي اور حِيكَ بِي السِّلِ كبيب ـ الَّرمِنِ مِنْ فتَ الْمُعِينِ بن كريتياً ويُقينًا شَجِيهِ ويكيوسكما كبيز مكم اس دقت ان نطرول کا مالک ہوتا جن میں کہ نوبنا ہے۔ کیایں تحصاب نہیں دکیور ہاہوں ؟ \_\_\_ تومیراخدا سے <u>بین ان مجھ نایا ہے</u> ۔ پیمر*پ جی اوتی*راخدا ہوں کیونکریں نے بھی تجھے بنایا دىكىھەمبىرسىخىل اورمىرى نطاول كودىكىھ بەاب بھى تجھەم رنگ منىرى كرسىپىرى ـ

تيرى صفات ۽ \_\_\_ بي تجھ كن صفات كاحامل بناوں ۽ دىكەمجەكۇخودىيانازىيے ـ ہاںاسپنتاپ بر ــــتومىرى بورى صفات لے لے اورمجەسے نیکی \_\_\_\_ کے یے اورانصات بھی لے لیے پیمبی تیرے لیئے ضروری ہے ۔ لے لیا ۔۔۔۔سب مجیمہ لے لیا ۔ بری اور حجوث بھی ؟ نہیں نہیں بہنیں ہوسکتا ۔ بری اور حبوط کا توخود میرے یاس ہی دجو دنہیں۔ یہ کوئی صفات ہی نہیں ہیں۔ یں نے نیکی کاغلطاستعا<sup>ل</sup> کیااور یبی میری بدی تقی ۔ میں نے سیج سے انحراف کیااور ہبی میری تجوب سے برے نے تجعینی اور سپج دونوں دے دئے بھر تباکہ اور کیادوں ۔۔۔ بدی اور مجبوط ترخود میرے اس بى نبي بى بىرس تجھ كيے دے سكا بول -ائت آسان! \_\_\_\_ بلندآسان! - بيشك مجيحاس كى يستش كني چاہئے ليكن مين إ \_\_\_\_\_ بان من توتيري يستش كرني جانبا بون ميركيا كرون و إن إن اك ر کے بیارے بت تو اس سے بھی زیاد و بلند ہوجا ۔ تاکہ اس کی بلن می مجھے نیری یاد ولائی را۔ اورمیں اس کی سِتش کی جانب مالل نے ہوسکول ۔ دیکی تیرے رہنے کے لئے کتنا بلند مقام ہے ۔ لیکن کیا تو مجھ سے دور ہو جائے گاہ \_\_\_\_نہیں نہیں یہ سرگز نہیں ہوسکتا ۔ دیکھ میر شخیل اور میری تکاہوں میں کبھے \_\_\_ تيري اپني تصور د كيه توان سے برگز نبين حيب سكتا -كياكها ٩ \_\_\_\_ دكيمون - تيري طون دكميون ٩ تجه كودكيمون ٩ توكهان كيول كيامي تحيين وكيوسك وكيوسك وسيسه البنس ديموسك إكيز كمرتوبيت سين جبيل برگياہے ۔ميري الكھيں إكياميري الكھبر اس فابل نہيں ؟ ---ليكن مي

سجھےان انکھول سے کب دکھوں گاجن سے کہیں دنیا وی چنیروں کو د کھفتا ہوں بین نوشجھے



بت تراش ؟ \_\_\_\_ میں اور بت تراشی ؟ یه کون کهدر باہے \_\_\_\_ بہال آوکوئی نہیں ۔ خیر میں تبائے دیتا ہوں \_\_ اسپنے دل کاراز ۔ میں بت تراش ہوں اور آج بھی ایک الیا ہی بت تراشوں گاجومیری پرستش کے قابل ہو۔

ہاں پرستش ا اپنے تراث و بت کی آب ہی پرستش میری گاہیں ۔ میرائخیل ہی دوجینوس مجھ میں فضل ہی انہی میں مبرے بت کی مکل و صالی جائیگی ۔ اگٹ یہ میول کتنا خوبصورت ہے ۔ اے بت تواس سے بھی ریادہ سین اور خوبصورت

بن جا \_\_\_\_ اس معين بادهين تاكه مجهاس كي ريستش نكرني ريس

تیراجسم \_\_ اے بت تراجیم ؟ ایک حسین عورت کے جبم کی طرح \_\_ نہیں نہیں ہم گز نہیں ہوسکتا ۔ جھے اس گل ؛ ن کی بھی پرستش کرنی پڑے گی ۔ کپھر \_\_ بھر اس سے پھرتو اس سے بھی زیادہ حسین بن جا کا کہ میں اس کی پرستش نہ کرسکوں ۔

بکیھ! سیرستختل میں دیکھ ۔۔۔۔ تیراا نیاجہ دیکھ ۔ کتناحین سے بیراجہم ۔ تیراحس وجال؟ ادھر دیکھ ۔ قوس قزح کو ۔۔۔ اس کے پورے نگ بے بے اور اس سے مجی زیادہ وہو بن جا ۔ تاکہ جب کبھی مں اس کو دکھوں تو تو یا و آجائے ۔

تومیرین شئے سے ۔۔ اللہ اللہ میں شئے سے زیادہ میں جا۔ دیکھ مجھے کمھی کمھی جھی جا دوسورج کی بھی پرستش کاخیال ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت روشن ہیں ۔ بہت روشن کاخیال ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت روشن ہیں ۔ بہت روشن کی بیارے ہے اللہ کی تو ان سے بھی زیادہ روشن بن جا۔

خسرو کی شادی کا دن آگیا ہرطرف سے مبارکبا دیاں دی گئیں۔ شرخص خوش خوش تھا ۔لیکن خسرو کا چہروا داس متھا۔ ثایروہ خوش نہ تھا۔

اب ہمیشہ کے بے اس کی تھی -'' عجیب آنفاق" دفعتاً خسرو کے منہ سے نکلا اورا بنی ہیری اور محبوبہ کواپنی آغوش

میں لے لیا ۔"

شنجام يرالد رجبين سال اوّل

خشرو کو بیس کرکاس کی ہونے والی بینی حسین ہے تعلیم یافتہ ہے ۔ یک گونہ وشی اور کی کی سین سینے تعلیم یافتہ ہے ۔ یک گونہ وشی اور کی لیکن جب اس ناز میں کا خیال آتا تو شرمز دگی ہے اس کا سرحماک جاتا ۔ وہ خیالات کے جوہ کی گھبراکر کہنا '' آہ میہ دول کی ملکہ ۔ میں تیرا شرمن وہوں ۔ میراعہ دلوٹ کیا لیکن میں مجبور موں ۔ میراعہ دلوٹ کیا لیکن میں مجبور موں ۔ میراعہ دلوٹ کیا لیکن میں مجبور موں ۔ مجمعے معان کر "

اوس پر مہی تھی۔ ساری دنیا پر کھا سا دمعند وهل کا جھا یا ہوا تھا۔ ہوا شور کرتی جل رہی تھی۔ دختوں کے جنوب خشر سے البیال بجارہ ہتھے۔ خشہ وال مناظر سے بے خبر س غار بگر دل کے خیال میں تاہیں کے مکان پر ہینچا ۔۔۔ اس کا خیال تمعاکہ تنا یہ وہ اس سے نہ ال سکے گی ۔ لیکن تعوثری ہی گؤش کے بعد اُس نے دیکار وہ سے پائیں باغ میں اکیا میٹھی ہوئی صبح کے نظار وہ بر موتھی یہ کے معدا سے بالیا۔ وہ اس نے پائیں باغ میں اکیا میٹھی ہوئی صبح کے نظار وہ بر مول سے زیادہ سے خیاطب کر سے سے مقاری دیر تک وہ اس کی طرف کا سنی رنگ کی سافری میں وہ بر اول سے زیادہ سے خیاطب کر سے سے کے انگان سے لگا۔ سنعر ۔ اظہار کی جرائت کرتا ہوں میں ہائے میں ہائے ہوئی اسے میں ہائے میں ہائے میں ایک میت کرتا ہوں

اُس سنخت و کی طون د کمیعا۔ اور میواشارے سے پیچیا گیا ہے ؟" کی نہیں" کہتا ہوا ختہ و باغ کی حیونی سی دلوار میلانگ کراس کے بہنچ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکیھ کر کہنے لگی '' جا وُ ہے جا وُ ہے نہیں توکوئی د کیمہ لے گا ''

لیکن خشروائسی کے بیروں میں جھک گیا۔ اس کے حذبات برانگیختہ ہوگئے وہ حالت اصطاری میں کہنے لگا '' حسین ناز مین … میں تم سے مجت کرتا ہوں۔ میں محسوس کرسے لگاہوں کہ لنجیمحار مبری زندگی سبکار ہے … میں اپنی محبت کاجواب محبت سے چاہتا ہوں۔ صرف اتنا کہدوکہ

"مجھے بھی تم سے محبت ہے"

"اب جاو" اس ف خسر و کواپ اس کے سہارے اُٹھاتے ہوئے کہا۔
"میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں لیکن خدا کے لئے اب جلد جلے جاؤ۔ اگر کئی : کھھ لے تو
بڑی مصیبت ہوجائے گئی ۔ بڑی بنامی کی بات ہے ۔ اب کبھی ایسی جرائت ندکا نا وہ
کہتی ہوئی چلی کئی ۔ خسر و بھی دیوار مجھا ندکرا سینے گھر کی طرف اپنی خوش متی پر ناز کرتا ہو اجلا گیا ۔
اس کے چہرے سے فتح کی جملک خلیاں تھی۔

ن کے بہرسے سے میں بیان کا عنون کا اسی میں خوش خوش کے ساتھ گذر ہے تھے ۔ وہ اسی میں خوش خوش خوش کے ساتھ کو رہی ہے ۔ دہ سب کے ساتھ مہر بانی سے تھاکہ ایک خوبصورت اول کی اس کی محبت کا دم بھر رہی ہے ۔ دہ سب کے ساتھ مہر بانی سے

بهت ديرتك خيال الكينمويت مي ومن مثيار إ- مس وقت فيلسم وما - آفتاب كل حيكاتمعا اور دنياكر البنے وزیمے ورکرر ہاتھا۔ وہ لوگ جانے تھے ۔خترو معی اسینے کھر کی طرف جلاگیا۔ خسرواداس رہنے رگا ۔ اکثر راتوں میں وہ سوچیا" وہ لوگ کون تھے ۔ کہاں کے رہنے وا تعے۔ یہاں کے باثن ۔ نے نومعلوم نہیں ہوتے ۔ شایرکسی اورشہرسے تفریح کی خاطریبال اگئے ہوں كيا وه الركى كے مانياب متبع \_ وه الوكى \_ وه إل . . . . . گرست بست خونصبورت - أس كي انكهير كن قدرسلى . ولول كوربا دكرنے والى تعيى - اس كے سكرانے ميں كتنى قيامتين تعين ! غرض اس كاد ماغ انعبين خيالات كآوماجگاه بنار تها تتعا به وه اكثررات كابرًا حصه اسى موج بجاريس وّارونيا به وه متعه د بارندی رگیا لیکن نه تو وه نازمین هی نظرا می اور نداس کامچه بتیه هم علوم موسکا به ایک دن شام کے تقریباً 1 ہے آفتاب غروب ہور ہا تھے اور جب کہ درختوں کے سالیے دراز ہورہے تھے خاترواینے ایک دوست سے ملنے جا رہاتھا ۔ راستے میں وہ ایک م کان کے مائے مُمْقُلُ کررہ گیا۔ وہی از بین اپنی نام رعنائیوں کے ساتھ کھڑی میں کھڑی ہوئی تھی۔ خیرو سے بگاہیں ملتے ہی وہ سکرائی اورا ندر حلی گئی۔ وہ تھوٹری دین تک وہن مہوت بنا کھڑا رہا ۔۔ اور یہ كتابوا" أه ظالم تجمة رئياني مزاآتا ہے " اینے گھر كى طرن چلدیا۔ اب روزا ندکسی ناکسی وقت دونول کی ملاقات ہوتی۔ وہ کھٹر کی میں تھی ہوتی اور خشر و ر اس کے سامنے اجا آ \_\_\_ کچھ دلوں کے بعد ختہ دکومحوس بونے لگا کواس کے بغیراس کی تی <u>یں ایک خلارمعلوم ہوتا تھا۔ وہ اس سے ہٹ کوب اپنی زندگی رنظر دالتا تواسے تاریجی ہی اربی</u> نظراً تی تھی \_\_\_لنودوہ نازمین بھی اس کی محبت سے متاثر معلوم ہوتی تھی۔ وونوں کے بیام محبت اب کے انکموں ہی انکموں میں ایک دوسرے کو بہیجے جائے تھے ۔ اطہار کی حرائ دولول طرن سے سی کو بھی نہیں ہوئی تھی ۔ آخر خسہ و نے ارادہ کرلیا کہ وہ اُس سے اپنی ممبت کا افہار کے رہےگا ۔ امسے اس بات کا یقین دلاد ہے گا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے ۔ بیما<del>س</del> التجاکرے گاکہ وہ بھی اس کی محبت کا جواب محبت ہی ہے دے ۔۔۔ دو *سرے رور دوج* 

بہ م روسہ یوری رہائے۔ راگ ہموا کے دوش رپسواراس کے ساعت کے بیددوں سٹے کرار ہاتھا۔ ۔ آواز میں لما کالوج اور ترنم تھا۔ خستہ و بنجود ساہر گیا اور خود بھی و ہی شعر گنگناسے ایگا۔

# "عجب الفاق

صبح کی جیس دلوی انگرها کیاں گیتی ہوئی بیدا رہور ہی تھی ۔ فلک کی لا تنہائی وستوں ہیں گرگا ۔
والے تارے و نیااور دنیا والوں برجہ ت بھرئ گاہیں اوالے ہوئے کیے بعد د کجرے رخصرت
ہور ہے تھے ۔ نیر سحری کے ملکے ملکے و تنگرا رحمو بھے بھولوں کی خوتنبو سے آمنیر شام جان کو معط
ہزار ہے تھے ۔ ایسے فرصت نجش نوسم ہیں جبکہ فطرت اپنے کھار پر ہرگھر کی چار د اواری میں اکمیلے
بڑار ہناکسی دل والے آدمی کا کا مرضوں ۔

خشروشاء تعا ۔ بے حداحیاس تھا۔ وہ اہمکل پڑا۔ تعدرت کی رنگینوں اور لطافتوں ہیں کھوجانے کے لئے ۔ . . . . . . ورتا منگل کا ساسلہ تھا جنگلی درخت والہا نہ اندازے معموم رہے تھے ۔ اور کیم کیمبین کی لول کے سین کچولوں کے ساتھ سرگوشیاں بھی کرتے جاتے تھے ۔ اور کیم کیمبین کی اور نیے ذرختوں کی ٹہنیوں پر مشجھے رپسوز آ واز میں جیار سے تھے ۔ میک اور خوش رنگ برندا و سینے اور نیج اور نیج اور نیج درختوں کی ٹہنیوں پر مشجھے رپسوز آ واز میں جیار سے تھے ۔ توریب کی جھود ٹی سی ندی انگھ میلیاں کرتی ہوئی اپنی منہ لی کی طرن برا بر ہی جی جارہی تھی ۔

خسروای طرن مبنیوگیا . . . . . این گیرلکوسی کے نخوں بربوار دور دور داک اپنی شکار کی لاش میں جلے جار ہے شعے آبی بزید پانی پرمندلار ہے ستھے ۔ بعض جیوبی جیوبی شیول کا ماند پانی کی سطیر تبیر ہے ۔ دیہانی لاکیاں آبس میں جھٹے جھاڑ کر ہی تھیں ۔ ان سکے بردو جو اس ماند پانی کی فضاء و تحت کے بعدوہ اس نظر بہت بن آیا ۔ دورال کی طویل مدت کے بعدوہ اسبح کا وُں کو دابس آیا تھا ۔ وہ شہر کے ایک کالیج بیں ایون ۔ اے کی آخری جاعت بی تعلیم پارہا تھا ۔ اس کابا ہے گاول کا معربی سازمیندار تھا ۔ شہر کی زندگی کا دہ اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کاول کو ابنا کے اس کابا ہے گاول کا معربی سازمیندار تھا ۔ شہر کی زندگی کا دہ اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کاول کو ابنا کا کور بیا تھا کہ کاول کو ابنا کے اس کابا ہے گاول کا معربی سازمیندار تھا ۔ شہر کی زندگی کا دہ اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کاول کو ابنا کا کو ابنا کا کھا کہ کا دو اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کا ول کو ابنا کی کا دو اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کا ول کو ابنا کا کھیا کہ کا در اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کا ول کو ابنا کی کا دو اس قدر عادی بوگیا تھا کہ کا در ابنا کی کی دو اس کی در عاد می بوگیا تھا کہ کا در کا دو اس کابا ہے گاول کا معربی سازمیندار سے اس کی جا حسیب کی تعدید کی ان کی در ابنا کی در کا در کا معربی سازمیندار سے کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی کا در کی سازمیندار سے کی تعدید کی تعدی

موجودہ دور میں ایسی دُنواریاں تو نہیں ہیں لیکن بعدار نقائی دورہ اس سے اللیجی تیادگا بیں بہت سی با یجیاں بیدا ہوگئی ہیں۔ ان شکلات کا دہی حضارت آجھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں ، جنعیس آئے دن ان سے دو چار مونا پڑتا ہے۔ بیوادا کا راسیج میں ہم اسٹی بھی ورا ہے گیا تیا کے لئے لازمی تنہ طہب ۔ تعفی مغربی ماہران فن کا خیال ہے کداسیج کئی منزلہ بوادر ناطرین کی تاثیر کا انتظام اس کے ہرسہ جانب کیا جائے ۔ غرض جوں جون زمانہ ترتی کرتا جائے گا ۔ اس کے ساتھ فن ورامہ میں بھی ترتی ہوتی رہے گی اردو ورامہ ابھی بہت پیجھے ہے فقط

وراحی می طرافت دو ہے جو جہانی حرکات دسکنات کے ذریعہ بین کی جا کتی ہے لیکن ب سے ادنی درج کی طافت دو ہے جو جہانی حرکات دسکنات کے ذریعہ بین کی جائے۔ اس کی مثال اس طافت کی خوات در بین کی خوات در بین کی بارے میں۔ برا نے ڈراموں کا مطالعہ کرنے کی خوات میں کے مخرے بین کیا کرتے ہیں۔ برا نے ڈراموں کا مطالعہ کرنے اور اللہ میں کا فردا سے کے کہنی صول زر کی خاطر سے عامیا نہ مذات کا جز ڈرامے کے ساتھ شر کی کرنیا آتھ کی ۔ جن کا ڈرامے سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا۔ جنا نجر اتن الحووف نے اسے متعدد ڈرامہ دیکھے ہیں۔ ماراتیں ہیں ایک ایسا جز شر کی کوئی گئی ہے۔ اور وہ عوام کے ذراق کے اتنا حب صال ہیں۔ ماراتیں ہیں ایک ایسا جز شر کی کرنے گئی ہیں کہ انحوں نے ڈرامے کی فری مذہ کہ خدمت انجاد دی کام سے موجود کی بری مذہ کی خدمت انجاد دی کام سے موجود کی بری شر کی خراص اسے ایس کی خاطرات کی شر کی خاطرات کے گئی ہوں۔ جانبوں کو کہنیا رحمول معاش کی خاطرات کی اسے انہوں کی منظر عام پر بیش کے گئی ہوں۔ ویا تھا۔ کو اگر انھیں اس موال پر کران کے ڈراموں میں عامیا نہ خوات کیوں جمعلکیاں دکھا تا ہے۔ جواب ویا تھا۔ کو اگر انھیں اس موال پر کران کے ڈراموں میں عامیا نہ خوات کیوں جمعلکیاں دکھا تا ہے۔ جواب ویا تھا۔ کو اگر انھیں

ہمار سے نزدیک ان دولوں کا اشتراک دار تباط نہایت طروری ہے۔ چونکہ زندگی ان میں سے سے کئی ایک سے بچہ خوالی نہیں ہندوت ان سے شہورڈد ایڈ گار "کالیداس" اور مغرب کے ڈرامہ گاڑ مکم پیردولوں کے دراموں کی خصوصیت نمایاں سبے۔

وہی قررامہ نگار کامیاب ہوسکتا ہے جو کہ قررا ہے کوزندگی کے مرتبے کی عورت ہیں ہیں ہے۔ قررا ہے کی ولیسی پلاٹ یا قصداور مرکا لمدیر پنچھر ہے ۔ بعض قرراموں کی کامیا بی کا دارہ برارا گرا چیوتے بلاط پرموتا ہے۔ توبعض کی تقبولیت مرکا لمول کی رہیں منت ہوتی ہے اور جوڈرامہ ان دونوا خصصیتوں کا حامل ہواس کا کہنا ہی کیا۔

میں و تعدیا کے دامہ فاطری کو اپنی و نیامیں گر کے ۔ اور دعوت فکر بھی دسے ۔ تعیف ڈرامہ کا رفط باا ابتدار میں و تعدیا کے حل شدنی میش کر کے ناظرین سے لئے خور و فکر کا سامان جہتا کرتے ہیں اور خوداس کا حل بعد ہیں بیش کرتے ہیں اس سے ناظرین اسپنے اخد کئے ہوئے میتے اور میش کئے ہوئے لئے۔ سے دماغی تفریح محسوس کرنے ہیں و نیزاس کے اثراث بھی بہت دیریا ہوتے ہیں۔

مكالمه ورامے كے ابترین عناصر میں شاركیا جاتا ہے۔ مكالمہ كی صوبہ یہ ہونی جائے كو دورائے كے ابترین عناصر میں شاركیا جاتا ہے۔ مكالمہ كی صوبہ یہ ہونی جائے كا دورائے دائے دائے ہوں كے قدم مجال ہونہ شن درائے كا دورائے كا دورائے كا تعارف كرا باجاتا ہے ۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں رہاكہ كرداركى الله اس كے ماتھ ہى اواكاراورائيج كو بى آ مہ سے بہلے اس كے ماتھ ہى اواكاراورائيج كو بى الموظ كھنا نہایت صورى ہے تاكہ اس كے اواكر نے اللہ كوظ كھنا نہایت صورى ہے تاكہ اس كے اواكر نے اللہ كوظ كھنا نہایت منورى ہے تاكہ اس كے اواكر نے اللہ كوظ كھنا نہایت منورى ہے تاكہ اس كے اواكر نے اللہ كوظ كھنا نہائيت منورى ہے تاكہ اس كے اواكر نے اللہ كونظ انداركر كے الب موق بر بہار كيفت كوئي اور نہائي كوئي كوئي اورائے اللہ كا تاريو بدائے ہے ہولوں كا ذكر كر النے ہوئے كی طرف اواكار کے الب موج کے طرف اواكار کے اللہ کہ کہ تاہم کی تاہم ک

ابک تعلیمیا فته شخص کی فتگواور انداز بیان فتیلیمیا فته سے نتلف بو اسے اور اور سے نوجوان سے جداگا نہ پیرا پیربیان اختیار کئے ہوتے ہیں۔ عور تیں اپنے خصوص محاور سے استعال کرنے کی موسم وغیره کی تبدیلی اور رنگ آمیری می ملحوظ رکھنی جائے۔
اصناف ورامہ ان کی زندگی کا آئینہ وار ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کے دوہ ہو تاریک دروش ہوت میں ایک ڈرامہ ان کی زندگی کے دوہ ہوت میں ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ جو خموالم کی ترجانی کرے اور دوسرا وہ جو سرت و انبیاط کا علم دار ہو۔ پہلا حزب ( Tragedy ) اور دوسرا طویت ترجانی کرے اور دوسرا دہ جو سرت و انبیاط کا علم دار ہو ۔ پہلا حزب ( Tragedy ) کہلا آہے ۔ بعض نقا دان فن نے مزنیہ ڈراموں کو قابل ترجیج بجمعا ہے ۔ اور جفول کے نزدیک طربئہ قابل ترجیح بجمعا ہے ۔ اور خوش سے کے نزدیک طربئہ قابل تا ایس کے انسانی فطرت بہت زیادہ ہے۔ یا بالفاظ دیگر " جہال منزل در دوجائے خواست " اس کے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دنیا ہیں خرار موں کو دیکھ کر دنیا ہیں خرار موں کو دیکھ کے دنیا ہیں خرار موں کو دیکھ کے دنیا ہیں خرار سے کہ زنیا ہی خرار موں کو دیکھ کے دنیا ہیں جماعاتا ہے ۔ کہ غم والم کے اثرات انسانی قلوب زیقن کی مقد برآب نہیں جگائیش نی المجربوت یہ ہیں۔

مرآب نہیں جگائیش نی المجربوت یہ ہیں۔

چىيت حيات دوام برختن ناتام

. تونه شناسی منوز شوق بیم در وصل

(ویگر)

موج سائل که در آغوش سائل انسان فطرتاغ اورغوشی سے متاز ہونے کا عادی ہے ادر حبکہ خوداس کی زندگی میں ان دولؤل کا دجود ہے (خواہ کسی کی بھبی مقدار زیادہ ہو) توکیا دجہ ہے کہ ہم خوطیت کا ہی راگ الا بیس دور سرکا دلیل یہ کجب انسان تھ کا ماندہ تفریح کی ملاش کرتا ہے توالیسے موقعوں پر جزنیہ سے زیادہ طربیہ در آ

مبنعوں نے کہ حیدرآ با وکواینا وطن بنالیاہے ۔ مزرا فرمن اللّٰدیگ اوران کے غیر عصمت معلقہ م صاحبان شامل ہیں ان کی سلاست زبان کے شکوہ میں ۔ اور اے کے سار سے عیوب بربر دہ وار کیا ہے . ظفرالحن صاحب نەصرت درامە بىخارىپ بىلكەا يەكامىياب دا كارىجىيىس يىمىڭش صاحب ورورشى صا نے نشری دراموں سے اردوادب کے تہی دامن کو بھرنے کا رادہ کیا ہے۔ ان دنوں حیداً بادی جس *سرگرمی سے فرامہ گاری ہیں مصروت علی ہی وہ سر رہی*ن ہند کے کسی اور قطعہ رینظ نہیں آتی بادشاه مین صاحب نے ندصرف وراسع مسلط لمکداس موضوع بیار دومیں ایک کتاب اروومیں ڈرامہ نگاری" لکھ کراسینے ذوق ملیم کا تبوت دیاہے ۔ اور منی دفم وفاق نی نے متعدد مضامین قرا<u>ے کی ضروری اور اہم</u> متعلقات برروشنی فوال کراہل فوق کی وعوت طبع کا سامان ہم بہنچایا۔ نصنل الرحمٰن صاحب کے ڈراھے بھی خاص حیثیت ریکھتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں بلاف اور زبا دولول سامعین پراتز کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ایک دوڈرامول مربعض کمزور یا ئیجاتی ہیں ۔لیکن بحیثیت مجموعی کامیاب ڈرامنہ گار ہیں ۔انھوں نے اور وں کی طرح بلاط غیز باد سے دے را بنالیا ہے۔ اور جتی الام کان مقامی حالات کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کی ہے مخدوم نحی الدین اورمبیرت م**ناکادامه ب**وش کے ناخن . . . بھی خوب ہے ۔ ابخصوص دہتوانی زبان بس خاص ازاز میں مورونیت کے ساتھ مین کی گئی ہے۔ و وان کا ہی کام ہے ۔ لیکن ان کا دوسرا ڈرامہ مجولین کامیاب نہوسکا ۔ اس کی سب سے ٹری کمزوری توم کالمول کی طوالت ہے۔ اس کاہر جلہ بجائے خودا یک نظر پیاور قول ہے ۔ مب کی وجہسے الیم جر دلجیبی کا باعث نہ ہوسگا۔ یہ ڈرامہ اسی صورت میں زیادہ کامیاب ہرسکتا ہے۔جبکہ تنصوص تعلیمیافتہ طبقہ کے سامنے بٹ کیا جائے اور مکالمول میں اختصارے کا مرایا <del>جائ</del>ے مؤلف کرٹری حد تک غیرزبان کے ڈرامے کو اپنا یں نا کا می ہوئی ہے ۔موسم اور مقام م<sup>ل</sup> کوئی مناسبت نہیں رکھی گئی اور سردی کا اس *شد*ت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ گویا ورپ کے کسی مقام کا ذکر کیا جارہا ہے۔ ہارے ملک کی سردی آنی تندید نہیں ہوتی غیرزبان کے دراموں کواینا نے میں سب سے زیادہ احتیاط تہذیب معاشرت اور

14.

ورام نگارون من ابل حيدرا باوك نام هي خايان بي -

عوام کے بیندیدہ برواکرتے تھے ۔ مثلاً " باپ کاگنا ہ'' گنا ہ کی دیوار ۔" باپ کاقتل''۔ ان دراموں کا شطرغائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کران کے بلاف یا قصے غیر کلی ہواکہ شھے۔ اور پیڈورامنے فتی اعتبار سے بالکل ناقص تھے۔ ان کے صنفیں اکٹرشعرار تھے جس ماعت ان کے مکا<u>لے نظر میں ہوتے شع</u>ے اِنتفاقی وسیج عبارت میں ۔ غرض اسیے ہی ہہ تقائص قدىم ارد و درامول ميل موجود ہيں ۔اس كى وجہ پيہے كەان كے صنفير معمولى تعليم ۔ اوا کار ہو ستے شعے ۔ بادشاہ مین صاحب نے ڈرا ما بھاروں کومین دوروں م<sup>ر</sup> تقیم کیا <u>یه ب</u>ی تووه درامهٔ گارین جوکه طرز قدیم کے علم بردا رہنے ۔ ادر دوسرے وہنجوں نے بلجا ط<sup>ار</sup> بان لکا یٹمنا چھور دبا نتھا ۔اورتمیسہ وہ ہر خنجوں نے اُرد وڈراموں میں انقلاب پیداکیااورط زجد پر کے علمبردارکہلائے۔ان ہی میں مولانا عبدالماجد دریا بادی کاڈرامی نرود بشیان " شامل ہے اس صمن مرکبقی اور تاج وغییره بھی قابل ذکر ہیں ۔ جناب تاج کاڈر امدا نارکلی ان سب میں سرآ مدہے۔ ڈرامیموماً دومقا صدیکے تحت لکھا جاتا ہے ایک نوڈرامڈس کی تصنیف کامقصد جھول زرہیے۔ ا بیے ڈرامے بالعم تمعیل کی سیوں بافلموں کے لئے لکھے جانتے ہیں ۔ دوسرے رہ ڈرامے ہں *چ*شو قبہاداروں کی جانب سے تفریج طبع کی خاطر پیش کئے جاتے ہیںان کے علاوہ تبض ایسے ڈرامے بھی ہوتے ہیں جو کم محف کتا بی اشاعت کی حد ٹاکھیور بھوتے ہیں ۔ انہیں اجلا کو بی اہمیت نہیں دی جاتی معض مغربی مصرین کا خیال ہے کہ ڈرامہ صرف اسٹیج کے لئے لکھا جاتا ہا ځې که وه <sup>ا</sup> درامول کی اثناعت کے جمی سخت نحالف میں ۔ م*تذکر* و بالا ڈر اے ایک دوسرے سے اس قدر خلف ہوتے ہیں کہ جوادرا مے تجارتی نقطہ نظرسے کہے گئے ہوں وہ سجیدہ حضات کے کے تفریح طبع کا باعث نہیں ہیں سکتے اورجو ڈراھے شو قبیصنفین کی کوشوں کا نیتجہ ہرتے ہی وہ عوام یں تعبولیت حال نہیں کرسکتے و نبر تنمیٹر کا کمپینوں کے ڈرامے پر داسیمیں پر بغیری تبدیلی کے پٹ<sub>ی ن</sub>ہیں کئے جاسکتے جیانچا غاحشہ کے متعدد ڈراے اس کا بین ثبوت ہیں۔ جوکہ برت *سی زمیو*ں کے بید بھی پر درسین بریش کے محد لیکن زما کے رحجانات کا ساتھ نہ دے سکے۔ قدیم ڈراموں میں

کہی خوب تاریخ ترنے عبادت مرقع امانت کی اندر سبھا ہے اسٹیج کی وجہ سے بیمبی غلط فہمی بیدا ہوگئی ہے کہ اندر سبعامیں کوئے ہی استعال کئے گئے تھے اِس په صرور فرانسیسی مامېر کے مشورے کی بنا، پرتیار ہوئی ہوگی ۔ اوّل تو ہندوستان میں سیلیم ہی سنکرت<sup>ا</sup> درا كارواج تحااور دوسرے اندر سبعا " بیں پر دے بالكل سادے استعال کئے گئے تھے آمد کے وقت ایک سادہ پروہ تان دیا جا آئتھا اورا داکاربردہ کے پیچیے تیار سہتے تھے سب سے سيليآ مرگائی جاتی تھی اور بيواس كے بعد مہتا جيوڻتی اور پر دہ اٹھا ياجا ٓ ما تھا سركے اشار سے سے ادا کارتمان کیوں کوسلام کرا اور اسپنے حب حال غزل گا تا تھا۔ ان تفصیلات سے ٹابت تا ہے کہ اُر دو ڈرامہ فرانسی ماہرفن کا رمن منت نہیں ہے ۔ بلکه ار دوادب کے پرشاروں کی جودت طبع كانتيجدى بيغلط فهمي بعي فابل زديدي كداندر سبعاقيصر باغ مي كعيلى كئي تقى اور بادشا هادر فو سنے اس میں حصّہ لیاتھا ۔ سیلے تو بیٹا بت ہی نہیں ہوتا کہ اندرسبھا بادشاہ کے حکم سے لکھی گئی تھے اور دوسرے بادشا وخوداسینے سکھے ہوئے رص میں بھی جینیت اداکار معبی شرکت نہیں کی ورندوہ اپنی کتاب د بنی ) میں جہاں اور مبہت ستی فصیلات لکھی ہوئی ہیں اس کا صرور تذکرہ کڑتا ۔ قدى الروورام الدرسياك بديمي متعدد ورام الكف سخرك ان من ساكتراسيم جوکه تنجارتی اصول میش نظر کھوکر سکھے نتھے ۔ ان میں کسی تسم کی اگر جذب ہوئی توصرف اس قدر کہ ڈرامو<sup>ں</sup> كى زبان بىل دى كئى ـ مولوى بادشا چىيىن صاحب نے اپنى كتاب" اردوميں فورامه گارى " ميان کی خصوصیات بیان کی ہیں ۔ انھوں نے ڈراموں کوان کے ناموں کے اعتبار سے بین حصول من نقیم کیا ہے ۔ سپلے تووہ ڈرامے جن کے نام ہیرو ہیروین کے ناموں سے مشترک ہونے تھے مثلًا " ليلام مجنول " " شيرين و فرلإد " - " أنل د من " " صير انجها " وغيره ان ڈرامول کامقصدحن وشق کی داشان دھرانے کے سواکیھ نہتھا ۔ دوسرے وہ ڈرا<u>ے ہیں جن کی تصنیف کی غ</u>رض وغایت دنیا کی نیرنگی ادر زمانے کی ناسازگاری ثابت کرنی تھی۔ اس قسم کے ڈراموں میں دور بھی دنیا "" کا یا بلٹ " وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ میسرے وہ ڈراھے جن کے نام

وہ جاڑے کی آمدوہ شعندی ہوا لگا شام سے صبح تک دفت اوز ( اندر سبعام طبوعه رسالہ اردو۔ ماہ اربل سکت وه جیمنگی بونیٔ چاندنی جابجا وه نکهمرافلک اور مه کا ظهور

ار دو سے بیلے دوسری ہندوشانی زبانوں میں ڈرامے موجود شعے ۔ اورلکھنور کا بگیلے صاکر تنبی واجد لوٹیا ہ سے سے کئی رمس تبار کئے تعصان کی کتاب (بنی ) میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں ۔ اس ماحول سے متاثر ہوکر ہی ا مانت نے " اندر سبھا " تصنیف کی ۔ ناک ساگر کے صنفین (محر عمرولور الہی صاجا) کا خیال ہے کہ اندر سبھا ایک فرانسی کے شور سے اور حاکم وقت کی فرمایش رکھی گئی لیکن ان کا فیوی فلط سے ۔ خود مصنف نے سبب تالیف یوں بیان کیا ہے ۔

بنده فاکسار تیرا فاصیم تخلص بدا مانت شعرو خن کا ہمینہ سے ذرق رکھتا ہے دلکیرکا تاگرد تھا ۔ (اس کے بعدا مانت کی فانشینی کا ذکرہے) ربان کی والتگی میں گھسر جیمے جی گھبرا تھا۔ ایک روز کا ذکرہ محبت کہا کہ بریکار میٹھے بھیر گھرا اعریث ہے ۔ ایساکوئی جاسہ ناماک تاگر داقر آزراہ محبت کہا کہ بریکار میٹھے بیٹھے گھرا اعریث ہے ۔ ایساکوئی جاسہ ناماک کے طور برطیع زاد نظم کیا جائے کہ دوجار گھری دلگی کی صورت ہوسے اورخل میں شہرت ہوئے افرالا مرموافق ان کی فرمایش کے بندہ اس کے کہنے پرا مادہ ہوا دم برم شوق زیادہ ہوا چونکہ یہ جلسہ کہناسب کوم غوب تھا گراہیئے نزد بک معیوب تھا اس کھا ظرسے اپنا تحکی میں برل کراس ہیں اُستاد

مندرجه بالاعبارت سے تابت ہوتا ہے کہ آمانت نے اندرسجها ، واجد علی شاہ کے حکم سے نہیں لکھی بلکہ اسپے دوست عبادت کی فرمائی پرتصنب کی ہے ۔ آج کک پیجی نہیں تابت ہواکہ آمانت دربار واجد علی شاہ کا شاء تھا ۔ البتہ بالواسط واجد علی شاہ کی فعل آرائیوں سے متاثر خد درجوا ۔

مزرا عابد على عبادت في اندرسمعا كے جينے كى اربح بھی كہی ہے -

ہےجس کے خیال میں ہندوسانی ڈرامہ درال و نانی ڈرامہ کار میں منت ہے اور دوسری جا کا دعوی ہے کہ ہندوسانی ڈرامہ خالص ملکی پیدا وارہے ۔

حال كى تحقىقات تأثار قدىمەسىغەيە ئابت ك<sub>ۇ</sub>ياكە آريا ۇل سىبېت يىل<u>ىدىمىزىمىن سىدەرلە</u>كە الين قوم ا بادتھی جس کی تہذیب آرباول سے کسی طرح کم نتھی ۔ چنا نجد ستو ون مارشل سے اپنی کتاب ) میں اس بریکا فی روشنی ڈالی ہے ۔ وہ مسلمنے ہیں کہ ''آریاُدں سے پہلے ہندون ای<sup>کے</sup> دوسرے اقطاع میں نہیں توکم از کرنیجاب و سندھ میں ان بہی ذلیل و حقید رسیوں کا ایک تر نی یافتہ اور بجبال تمسدن موجو دتمعا لجزعرات اورمصر كے ہستم عصرتمسدن سے بہت توہبی تشب ل رکھتا تھا" آنار قدمیہ کی کعدائی کے سلسلے میں بہت سلی ایسی چنیہ یں برآ مدمونی ہیں جن سے ان کے مٰداق فون بطیفہ کا خاصہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے جوفوم تہذیب د تندن میں آننی ترقی یا فتہ ہو اس کے متعلق بیا مربھی فرین فیاس ہے کہ درا ہے سے معمی خواہ وہسی کل وصورت میں موضور والی سنبدوشانی درامه انبدار میں حمد یا مکا لمه کی صورت میں مواکر تا تحقاجس کے ماخدوید برجونی تنھیں ۔'' کا لیداس "کے ناٹک " وکرم اور اروس'' کے مطالعے سے علوم ہوتا ہے کہ ٹورامہ کس طرح عالم وجو دمیں آیا ۔جب دیو تاکوں کی درخواست پرمہارا جدا ندرنے برهمائے دربار میں فررا کی حواہش طاہر کی توبرھانے اس کی اجازت دیدی اور اس کی تدوین کے لیے مختلف افراد منتخب ہوئے ۔کسی نے کردا راموری کا بٹیرواٹھوا یا اورکو ئی موسیقی کے لیئے متعرکیا گیا ۔ ارُو وَوْرِاسِمِ كِي ابْتِدار وْرائے سے بیلےارُ وز اِن مِن مُنویاں کھی جاچکی ہیں جن میں بلا کا ا ٹر موجود ستھا۔ اور آج بھی انھیں تھوٹری سی نبد بی کے بعد مکالمہ کی سکل میں ٹومعالا حاسکتا ہے۔ اس طرح درا ما بی ضروریات کے لئے بھی ہبت سی سہولتیں ان مہی مٹنولوں کی وجہ سے بہمرہ نہیں۔ جنانجہ اندرسبھا کا مصنف ا مانت مبرس کی شہور تمنوی سحرالبیان کے اشعار اس طرح ل**ق**ل ک<sup>و</sup>ا ہے ۔جس سے گمان ہوتا ہے کہ امانت نے ضرور اس منوی سے خوشمینی کی ہے ۔ براک شئے یہ تھا ماہ پر تو فکن عجب رات تھی وہ بقول خس

### أرووورام

یقین کے ماتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈراسے کی ابتدا کب اورکس طرح ہمرئی۔ انسان کی نمگی خودایک دلچیپ ڈر امد ہے جس میں نت نئے واقعات بیش آتے رہنے ہیں۔
جب کسی چنر کی ابتدار ہوتی ہے تو اس کا عکم کسی کو نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہونے والا ہے ۔ ڈر الا ہمی بالکل غیر ظر طریقہ پر شروع ہوا۔ شا کہ اس کی ابتدار کے وقت یہ وہم وگھان بھی نہ ہوکھا دب میں ڈرامہ کو خاص درجہ صال ہوگا۔

ہندوستان میں دراہمے کی ابتدار سے تعلق تحققین نحتلف رائے رکھتے ہیں۔ایک گروہ وہ

مت بوکروہ ماوروطن کے ہروت کو شراب محبت سے خور پا اے۔ ۔۔ کتنا بلنڈیل ہے وطن کی آزادی کا ؟

را بندرناته شاع پیدا جوا اور شاع بی را

ہندوستان کے کوہارول میں گنے دن اس نے ایسے گذار ہے جب صبح کی زرین سعائیں شعائیں شبخ سے اندوستان کے کوہارول میں باراس شاء محبت سے مملام ہوتی اور نسیخ ہوئے ہوئے ہوئے کی خرید کی بیاں جواب کے بھی باراس شاء محبت سے مملام ہوتی اور منبتے ہوئے کی بی سے اس کے دن کی اگ و معظر اگری جبین کلیاں جواب کی مجھینی ہوئیوں سے در ووصبح کی مبار کبا دویتے ۔۔۔ مچولوں کی مجھینی ہوئیوں سے در اور اسٹارول کرتی نیلے اسمان پر بادلوں سے کاروان اس کے لئے وطن والوں کا شدید لاتے تو دور البشارول کی سیے راگ میں شاء اسپے نغوں کو فرعش کردیتا اور وہ نغے دطن والوں کا شدید استے تو دور البشارول کی اور ازادی میں شاء اسپے نغوں کو فرعش کردیتا اور وہ نغے دطن والوں کا شدید است میں نزیدگی اور ازادی میں کر جہنچے ۔۔

المنتی ایسی تاریک را تیں ہوں گی جوشاء کولوری دے دے کرسلانے کی کوشش کر تمیں لیکن ہو وطن دالوں کا خیال کرنے بے قرار ہو جاتا۔ کشی ہی ایسی سہانی را تیں ہوں گی جب مادروطن من اور خیت کی دیوی بن کراس کے دیائے۔ کشی ہی ایسی سہانی را تیں ہوں گی جب مادروطن من اور خجت کی دیوی بن کراس کے دیائے تی دیوی کی جائے بھولوں کے ہار کے غلامی کی رنجیری پڑی دیکھتا ہوگا تواس کے دل کو کشی تھیں لگتی ہوگی۔ ایس کا مسرور دل ترب جاتا ہوگا ۔۔۔ رقتا ہوگا ۔۔۔ ادر ہرانسوجواس کی انکھوں سے امن اس کا مسرور دل ترب جاتا ہوگا ۔۔۔ اور ہرانسوجواس کی انکھوں سے امن اس کا مسرور دل ترب جاتا ہوگا ۔۔۔ اور ہرانسوجواس کی انکھوں سے امن اس کا مسرور دل ترب جاتا ہوگا ۔۔۔ اور ہرانسوجواس کی انکھوں سے امن اس کا مسرور دل ترب جاتا ہوگا ۔۔۔ اور ہرانسوجواس کی انکھوں سے امن کی انکھوں ہے۔ اس کا مسرور دل ترب کیتا ہی دغیرہ کی تکا کی دل مسرور کی تکا کی دور کی تکا کی دور کی تو کی دور کی تکا کی دور کی تکا کی دور کی تکا کی دور کی تکا کی دور کی تو کی تو کی تو کی تعالی دغیرہ کی تکا کی دور کی تعالی دغیرہ کی تاریخ کی تعالی دغیرہ کی تعالی دغیرہ کی تعالی دیائی دیائی دور کی تعالی دی تعالی دیائی دیائی دور کی تعالی دیائی دور کی تعالی دیائی دور کی تعالی کی تعالی دور کی دور کی تعالی دور کی تعالی دور کی تعالی دور کی تعالی کی تع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابھی ٹناء کے کتنے ہی ایسے انٹوول کی ہندوشان کو ضرور سیے ۔۔۔۔

سيراحرين (خانيه) تعلم سال اول

انهی کی جادوبیانی نے اسے محبت کی شراب پلائی جسسے خورموکر وہ جس چنے کو دیکھتا ہے اس میں محبت کر سے خود ایک خاموس محبت کرنے کی صلاحیت پا گاہے۔ شابر بہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری بجائے خود ایک خاموس محبت کا مشتمیں ہے۔

ایک بیسری چنیس سے شاعر کی زندگی متا تربوئی ده اُستاد بهاری لال کا سایہ تھا۔

اگر" دیسناد" سخوار نے اسے محبت کرناسکھا یا دبہاری لال نے مُن ریستی کاراز سمجھا یا

کہتے ہیں کو نیگور کا بہلاا ستاد بہاری لال ہی تھا۔ ٹیگور سے ہرجذ بُر حن ریستی سے بہاری لال کارنگ
جھلکتا ہے اس کی وہ کیس جوابنی جوانی کے زمانے میں اس نے کھی بی جن میں " سنہری نبا" بہنال سے مطلکتا ہے اس کی وہ کیس جوانی کو تیا ہے۔

ہملکتا ہے ان سب میں بہاری لال کی " سروائل " اور " بنگا ندری' کارنگ دکھا ئی دتیا ہے۔

سے ان سب میں بہاری لال کی " سروائل " اور " بنگا ندری' کارنگ دکھا ئی دتیا ہے۔

سے ان سب میں بہاری لال کی شرور میادی کو دوسری طرف ٹیگور نے "گذبتان جی " لکھ کراپنی شاعری کا سکہ بنیا اور ان گھا دیا ۔

ہما دیا ۔

مندوشان کے خٹک اور بے لطف موسموں کونگین بناکران بیر مُن اور بجب پیدا کرنا را ہندر ناتھ ہی کا حصّہ تھا۔ لورپ کی رو ماں انگیز فصنا میں کتنے ایسے ول ہوں گے جو ہندوستان کے سنبرہ زاروں میں محبت کرنے کی تمنار کھتے ہوں ۔ اور کتے ایسے عشاق ہوں گے جو ابنی مجبوبہ کونغبل میں سلئے ہندوستان کی برساتوں کو یا دکرتے ہوں گئے۔

اگر کالبداس نے عورت کے صن کی تعربی ہے توٹیگورنے من کی پہتش کی ہے کالیدا کا ایک الکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا اگر منے فیطرت سے متنا تر ہوکرا ہے کلام کو صین بنا نا بھی توٹیگر را بینے کلام کو مدایا حن بناویتا ہے ۔ ٹیگور کا'' شخفۂ عاشق '' ( Lover's gift ) بجائے خود من کا ایک مکمل مرتبع ہے ۔

پنجویں چیر جو گبرر کی شاعری پر اثر انداز ہے وہ و بہاتی بجوں کے معصوم گببت
ہیں۔ قومیت اور ایٹار میں ڈو و بے ہوئے نوجوانوں کے ترانے ۔ اُن کی مصومیت اور
ان کے جذبات کی صحیح ترجانی شب گور کے لئے نئے کا کام گرکیس اور انہیں کے کیف مسور

پران عظمت و شوکت کا خاموش ف انه \_\_\_ تخت ِ اجوده یا کارنگین دور - رام اورستیا کی داشتانی بید رام کی جلاوطنی اور بن باس میں سیتا کی جدائی یہ وہ دل تر پا دسینے والے مناظر میں جو ہرانسانی زندگی پراینا دوا می تفش حیور جاستے اور جو ہردر دمند دل کور لا سے بغیر نویس رہ سکتے ۔ ٹیگور کو بھی اخر کارشاز کر سکتے ۔

بنده بیاب کی بخط گھاٹیوں نے ادر دکن کے سناج بگلوں کے ہمیت ناک مناظر نے
اسے رونا سکھایا ۔۔۔ رام کی ماں کی دل بلادینے والی اہ وزاری اور بیٹے کی جدائی رمجور مامتاکی
پکار نے اسے دوسروں کے دکھ کو ابناسم معنا سکھایا اور پھرستیا کا رام سے بچھ میانا اور اس گفتا گوبت
کاستیا کے لئے مارے وثبت وبیابال کا ایک کردینا اسے تبلادیا کہ دودل ایک کیسے ہونے ہیں۔
ثنائد بھی وجہ ہے کہ اسے فدرت کی مجھوم چنہ سے بحبت ہے۔ را مائین کے مطالعہ کے
بعد ہی اس نے حس رہتی بھی نصون من رہتی سکھی بلکہ اپنی امنگوں اور آرزوک کو میدن چنہوں میں کیل

دوسرب اثران جنبوں نے اس برشادس کی زندگی میں ایک اور انقلاب پیدا کیاوہ بنگال کے "ویناو" شعرار کے کارنا سے تھے ۔ ٹیگور نے ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کا نہ صوف گہری نظرے مطالعہ کیا بلکہ اس روح کوجراس نغمہ سرائی کی محرک تعی اپنی کارناموں کا نہ صوف گہری نظرے مطالعہ کیا بلکہ اس کے سارے کلامیں ان بنگائی شعراء کارنگ نایال ہے۔ اور ان کی شیریں بیانی سے متاثر ہوگرائی نے وہ کت بلاق ہے۔ مہی بنگائی شعراء سے متاثر ہوگرائی نے وہ کت بن کراس شاء فطرت ٹیگور کی رگ رگ بی سالیا ، اس بنی بنگائی شعراء سے جن کارنگ کیف بن کراس شاء فطرت ٹیگور کی رگ رگ بی سالیا ۔ اس بنی بنگائی شعراء کی و مہند کی تصویر قص کرتی نظراتی ہے۔ اپنی بنگائی شعراء کی و مہند کی تصویر قص کرتی نظراتی ہے۔ مسرت کا ۔۔ ورد کا ہو کہ مسرت کا ۔۔۔ اپنی بنگائی شعراء کی و مہند لی تصویر قص کرتی نظراتی ہے۔

انہیں تناءوں کے کار اموں نے اس کی نظرم میبت کے قبیل کو محبت سے الار نبادیا

مرامن در مراک کے بت میکولی عربی اور اس محرکا

بنگال کے میکورخاندان کا پیشیم وجراغ را بندرنا تھا ایک ایسے اعلی **گ**ھرانے میں پیداہوا جو أكرابك طرف دنيا كميطم رجيعا يابوا تمعا تودوسري طرف سياست اورمعا شرت مين بجي نمتيازتها يشهري دوراہنے ابا وا جدا دکے اُبک و بہاتی گھرانے میں اس کا بجین گذرا ۔ ( ٹا دَفْتیکہ نوج ا نی نے اس کے ز ما نهطفلی کوخواب دخیال کی طرح مثاینه دیا ) وه اُس مصوم دیبا تی فضا میں ہی آرافیمین سینشو ونا پایا نے سپے کہا ہے گذشاء نبتا ہمیں پیدا ہوتا ہے" شا بریہی وجتھی کئے کہاں ہی میں اُسے نع سے خت نفرت رہی۔ ز مائد طفلی تواہینے ہایہ کے ساتھ سپر دربیاحت اور دبیا تی معصوم محوں کے باتفكعيل ميں گذرگيائيكن شباب كي آ مدنے اس نوجوان رجو شاعربن كرد نياميں آيا تھا ايك عجليب رنگه یداکرد با سے سنسہ کی کثیب گندی فضاسے گھبراجانا ۔ خودغ ض لوگوں سے دورر ہنااور در و مندوا کا \_ یدوه چنیوی تعیں جواس کی نوجوان فطرت نے اپنے لئے پندکر لی شھا۔ » أغازجوا ني كے ساتھ ائس كاتعليمي انہاك سونے پرسہا گرتھا . فطرت كى گوناگوں دلچيپيوي<sup>مي</sup> ا کیل کودکر دہ خود بھی ایک فطرت بیند نوجوان بن گیا تھا ۔۔۔۔ وہ دل جودوس*ے کے ڈکھرپ* \_\_\_ وہ زندگی جودوسرے کے لئے قربان ہوجا ناچاہیے \_\_\_\_ سے بیاب کی طرح تڑیا دے \_\_\_\_ وہ اچیموتے نیالات جوکھنٹوں اُس کے دنیا کے تصور رچیا کے رمیں ہے۔۔۔ اور شن ریتی کا وہ جذبہ جزمحبت بن کراس کی انکھول سے اُس کی شاءانہ فطرت ادر طبعیت کے آئینہ وار ہیں۔ زرگی کی اُس نواغاز کلی نے رب سے بیلے بس کتاب کی اثبدا کی وہ را ما ُناتھی ۔

بھیّاکواطلاع دی جوان دنول بھا بی کے ماتھ کشمیر گئے تھے۔ اورروح کے زخم کا نہ مال دولت سے کررہے تھے۔ آور موجاتے ہیں۔ مجمع کررہے تھے۔ آو چاندی کے چند حقیر سِکتے انسان کے زاویہ گاہ پر کتنے اثرانداز ہوجاتے ہیں۔ مجمع کھھاتھا۔

معظری بونے والے افتاب کی زمیں اگر کور میں تو وہ کمری چا در میں شگاف بیدا نہیں کر مکبیں۔
اور اس سئے جھاری ظلمت کے بنجرے کی گہری تاریجی میں کوئی عولی لوزانی عکس اپنا راستہ نہیں ہا تا"
میری کلا کے مصنا میں شاکن کرنے اور اس کی یادگار قائم کرسنے کی اشد عار کے جواب میں لکھا۔
سے سرمیں سودا نہ رہا دل میں تمنا نہ رہی لیمی وہ میں نہ رہا وہ میری دنیا نہ رہی
میں نے کلا کے مصنا میں کا مجموعہ طور' کے نام سے شائع کیا اور اس کی آمدنی سے ایک المجن بالی جو کلینہ کہنوانی حقوق واغواض کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔

جوکلیتهٔ گئوانی حقوق واغراض کے تحفظ کی ذمہ دارہے۔ بیس کہمی کہمی بھی بھیا کی اور میری اُس دن والی گفتگور پؤورکرتی ہوں جو کھلا کی ملاقات سے ایک بن پہلے ہوئی تھی۔ تحلا بھیا کے نقط خیال کی روسے اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی ہیں کامیاب ہوگئی تھی بینی شہرت حال کرلی نقی کین میرے نقط نظرسے وہ نامساعد حالات کے گرد اب میں بگئی۔

ر**في بلطان** دخانيه) علم ال دوم

رِّ فی نظراً فی تغییں بڑی اوہ تر تی کے میدان میں نیردوٹر تے دوٹر تے یکدم رک سی گئی تھی۔ والدی<del>ن ن</del>ے بھی اس کی تبدیلی دیکھی اورساج کے احکام کے استحد حجمہ کا نافبول کیا۔ تاکہ ساج کے طعر فیشنوں سے جرکھا کے ول کھیلنی کرے تھے معفوظ کردیں انہوں نے اس کے بیاہ کی سلساچنیانی شردع کی۔ لوگوں کی زبان ریخکلا کے سامتھ بھتیا فحری کا نام بھی تھا۔ ہمارے مجبُرکرنے پیجتیا نے ملازم \_ استعنی و سے دیااورکلکتہ جلے گئے ۔ اب کُھلا کی حالت اور ردی ہو تی گئی ۔ وہ مجھ سے کہتی " مجھے زندگی ایک لق و دق رنگیتان نطرار ہی ہے ۔جس میں میری روح کو تنہا بھٹکنے کے لئے چیوڑ دیاگیا <sup>ہ</sup> سے ننا دی کی *رغیب* لا ٹی کہ جوی<sup>ں گا</sup> طری ایک پیپے سے نہیں جل سکتی -سے جواب دہتی" شادی نام ہے دور وحوں کے شجگ کا ' باجوں اور روبیوں کی جھنکار میں دوماد<sup>ی</sup> اجهام کی کیجائی کا نام شادی نہیں''۔ اس کے والدین بہ حالت دکیھ کرخاموش ببٹھ رہے کمانے پھر قومی خدمت شروع کردی وہ کہتی ہی ایک جنرے جس میں مجھے روعا نی سکون ملتا سے جس طرح چراغ بحمنے سے بیلے زیادہ زورو تورسے بھرک اٹھتا ہے اسی طرح ساج کے طعن و تشنیم بھی جم ہمینہ کے لئے خاموش ہونے والے تعے زور وتٹورسے شروع ہو گئے ۔ لوگوں نے کلا کے خلاق پر حرف زنی شروع کردی تقی به منه دوسها جا ایک حوال کتنیا کو مکنواری " نہیں دیکیوسکتا به ایک مصورہ ناكرده گنا ه كے لئے اس سے بڑھ كرغدا ب اور كمچەنبىي ہوسكتا - و ه كومبنى حلبتى اس نے قومي خدم کا مقدس کام بھی ادھورا جھوٹر دیا ۔مضامین دیک کھا نے کے لئے رکھ دے اورخانے نشین ہوگئی مجھے اس کی حالت دکیھ کر عبرت ہوتی تھی ۔ آ ہ زندہ دل خوشی کامجیمہ ایک طبتی بچھرتی شین تھی ہے روح ۔ رقی کی خواہشیں بیماب کی البش اور سراب کی نمود بن کررہ کئی ۔ آخرا یک شخوس گھڑی مجیمے اطلاع ملی کہ مصوم کملاا بنی تمناکوسبندمیں دفن کئے اس دنیا سے بل سبی ۔ اس نے ایک تحریر مجھیو<sup>ر</sup>ی تھی جس و <del>حیثا</del> کی تھی کہ اس کی اس قبل اروقت ہون کا سبب سماج کے طعرق شینج اور انگشت نمائی ہے ۔اس البين خون سي سماج كي مني تعمير في جا بهي ليكن خودا من كي عفريت ريهين الم جاهد كهي - اس ف اصالح ساج کاغظیمالشان شن دھورا جھٹر دیا۔ اس نے طلبت کو نور میں تبدیل کرنا چاہا گرلاحا ال ۔ میں نے

اس کے سے بی یہ تام خبالات عام طربر بیاب میں اس کے تعلق پیسلے ہوئے سے بی بی بی اس نے اس کان سنا در دوسرے کان اور اسے بھیا کی ہوایت اور بہتی متوروں کے مقابین بی بی بی نظرات نے۔ جب صاحدوں نے دیکھا کہ کوئی حربواس کورا و ترقی سے نہیں مٹاسکتا تو انہوں نے یہ بیچ نظرات نے۔ جب صاحدوں نے دیکھا کہ کوئی حربواس کورا و ترقی سے نہیں مٹاسکتا تو انہوں نے ایک دوسہ احربواستعال کرنا شروع کیا بینی انگشت نمائی ۔ انگشت نمائی ہماں سے سماج کا بڑا موثر و بہت اس کے سامنے برقی اور انس کی اور انسان اور انسان اراد و رکھنے والی خسیتیں سے دست و پا ہوجاتی ہیں ۔ اس کے سامنے برقی و محف بالمل ادر بے بنیا د ہرکوئی شخص اسپے کردار واخلاق برحرف گیری خصوصاً اس صورت میں جبکہ وہ محف بالمل ادر بے بنیا د ہرکوئی شخص اسپے کردار واخلاق برحرف گیری نہیں برداشت کرسکتا ۔ کلا بھی اس کے سامنے بے وست و پا بن کرروگئی ۔ اس کا ملی ادبی سرکرمیاں سرد میں بدتاگیا۔ زندگی میں " بڑوردگی " نے مسرت کی جگہ سے لی ۔ اب اس کی علمی ادبی سرگرمیاں سرد

قطع ہونے کی منظر سک رہی ہیں ۔ ان گنت " حاملانی س" ایسے بھی ہیں جن کے قبقہوں میں فغال کی اواز جھلکیال ہی ہے۔ اس نے توابنی زندگی ساج کے بنائے ہوئے۔ امول کے مطابق فتم کی ۔ پند بھے پیدا سکے ۔ اب اور کیا جائے ؟ پیدا ہوئی ۔ ٹناوی کی ۔ شوہر کی خدمت کی ۔ پند بھے پیدا سکے ۔ اب اور کیا جائے ؟ ان ہی فیالات نے مجھے سلادیا ۔ ووسر سے دائ س کھا سروب ہواری نئی ہمائی سے ملاقات کا ان ہی فیالات نے مجھے سلادیا ۔ ووسر سے دائ س کھا سروب ہواری نئی ہمائی سے ملاقات کے وو انفاق ہوا۔ اس نے مجھے تبایا کو اسے مطالعہ کتب کا بہت شوق سے ۔ اور اس کی تمنا ہے کہ وہ فودا کی فی ایک شہر معون مون نے اسے قومی خدمت کا بھی بہت شوق تھا ۔ اور وہ چاہتی تھی کو ایک شہر معون ہمتی ہوئے اور اس کی تمنا ہے کہ وہ ہمتی سنے جائز شہرت ان ای زندگی کی سب سے دلفریب تمنا ہے ۔ رسکت کہتا ہے ہمتی سنے جائز شہرت ان ای زندگی کی سب سے دلفریب تمنا ہے ۔ رسکت کہتا ہے ۔ اسے وہ کہتا ہے ۔ اسے وہ کہت کہتا ہے ۔ اسے وہ کہتا ہے ۔ اسے وہ کہتا ہے ۔ اس کی مسب سے دلفریب تمنا ہے ۔ رسکت کہتا ہے ۔ اسے وہ کی کہتا ہے ۔ اسے وہ کہتا ہے ۔ اس کی کہتا ہے ۔ اس کی کہتا ہے ۔ اس کی کہتا ہے ۔ اسے وہ کی کہتا ہے ۔ اسے وہ ک

اس کے میر سے خیالات کی کیے انیت نے ہم دونوں کو ایک دوسر سے ترب کردیا اس کا پتِ الک متوسط الحال شخص تھا نہ صدے زیادہ ہار کی خیال نہ ضورت سے زیادہ روشن خیال ایکی والدہ ایک خوالدہ کیا شخص تھا نہ میں نہ میں ابھی اور کا براعتاد تھا ۔ جب انہوں نے اس کا کمان خوالات ادر اس میں ابھر نے والی صلاحتیں دکھیں تواس کے حال چھپڑد دینا مناسب جھا۔ کلا کے خیالات سے والدین با فبر تے اور وہ بھی چاہتے تھے کو ان کی لوکی کی تمنا پوری ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی لوکی کی تمنا پوری ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ از کم اس کے سن خور کو بہو نے اور تو کئی کی دی نشوہ خوالی کی تمنا پوری ہو۔ اس دنیاوی جھگڑ دل میں نہ بھینا یا جائے ہوں اس کے باس جایا کرتی ہو۔ وہ مجھے اسپنے مضامین دکھاتی ہم دونوں مل کرہوا کی تحریف اور کی تھی اور دکھی ہے۔ وہ میں جائے اور ان کھی جائے اور کھی اس کو کہ کہ کہ اس اور کی تی تربی کی اور دکھی ہے۔ ایک وہ کا کہ اس افراد کو تی میں دہی اگر کیا جہارس کا چھر اور ان کو جو اس افراد کے تعریف کا رائی ہو کہ کا داس افراد کی تعریف کے در اس افسلاح سے تو اور کی گئی ۔ اب کھالی وہ کو کہ دے تو اس افسلاح سے حق میں دہی اگر کہا جہارس کا چھر اور سے کے حوالے سے حق میں دہی اگر کہا جہارس کا چھر اور سے کے حوالے سے حق کہا کہا کی اس کھالی دعوں بین دہو م کھی گئی ۔ اب کھالی اس افسلاح سے تو اس افسلاح سے تو کھالی دعوں بین دہو م کھی کھیں ۔ اب کھالی ا

میں بنب نہ کی ہوں گی اور ان کی" تمنا' حسرت گورغریباں " میں تبدیل ہوگئی ہوگی ۔ کتے ایسے وربے ہا ہوں گے جسمندر کی تدہی ہیں بڑسے ہوں گے اور کتے ایسے بتھر ہوں گے جن کو موج کی روشنی سنے جبکا یا نہوگا۔ علی کی اجمیت میں کلام نہیں مگر سوسائٹی اس کی اجازت بھی تو دسے ۔ موائی جان ! ہمارا سماج روایت بندہے ۔ اور ہم رسم ورواج کی رنجیوں میں متعیدیں " معلو ! اس دنیا میں ہیدا ہونے والا النان ہمیتہ آزا د بید اہوتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ دولول

" غلط! اس دنیا بین پیدا ہونے والاان ان ہمیشہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ وہلول کا اثر قبول کرتا ہے۔ ماحول کے گردا ب بین بہ جانا کی در سیر تول کی عادت ہے محکم سیرٹ اپنا ماحول الگ بنا لیتے ہیں۔ بلحاظ نوعیت قطرتِ انسانی کی تین اقبام ہیں۔

(۱) ایساہونا چاہئے (۲) کاش کرایسا ہوتا (۳) جو کچھ ہواا جھاہوا۔ ہم منبدوشانی دوسرتی م کے ان اوں میں برلکن ہمیں چاہئے گردہ اول مننے کی کوشش کرین"! گرمشلیت ایز دی کے بغیر بھ نامکن ہے ہمیا "\_\_" بھ تم نے تقدیر تدبیر کا سُاجیوٹر یا بھار کہمی تم سے اس ریجٹ کرونگا او ہم گرم گرم چائے پی لیں'۔ ہم نے چالے پی اور اپنی اپنی خوا بگا ہیں جیے طبحۂ میں اسپنے بتسر پر ٹی ہوئی آج كى كفتكورغور كرسن لگى - ميرے سامنے آج كى دوشيزہ كى تصوير بھ كئى ۔ ورامل بھيا سيج كتے تھے بہی اوا کی کو دیکھیے اس سکے دل میں ایک شہور تنصیت نے تی تمنا ہے ۔ مگر ہو گاکیا ۔ اگر بھو کچھوز بان نہلا کے توعام اوکیوں کی طرح اس کے والدین جلد ہی اس کی' جیوا گتھی "سلجھا دیں گے ۔جیون تتمی کجھانا ہندوشانی والدین کے نزدیک گویا گرے کا کھیل ہے ۔ " وولت ہے" خاندان اجھا ہے " اجکل کی فضا میں اوکبوں کے لئے تعبلیم کا سوال بھی اُسٹھنے لگا ہے۔ او کی کے والدی نوشخال ّوبین آسانی سے اسے بھی ایک " آب و آنٹ خاک و یا د کا گذا" مل سکت ہے ہے <del>ک</del>ے ساتھ نناد بایذرلینن نا تنا د بایدرلینن کے تو لے رعل کرکے وہ ایناجیون تبادیعے ۔اوروض کے طور پراس فا فہ کش غلام ملک کی آبادی ہیں دوجیار کا اضافہ کروے گی۔ اس کے بعد اسکی زرگ ختم' گرباس کا دنیا میں آنے کامقصد ہی تھا ۔۔ اے کیار وا ہوسکتی ہے اگر منراروں اس کے علن بھوک کی لعنت میں گرفتار ہیں ۔۔ اے کیا خبر کو اس کی لاکھوں د کھیار می بہنیں رشتہ حیا<del>ت</del>

## " نورولمت

ان کے ہاتھ میں موائع مشاہیر بندتھی The great men of India وہ مجھ سے کہنے لگے" ہمارے ساج کی کھنی بڑی برائی طرح انہوں نے تبدیر کا علامانج ساج کی کھنی بڑی برائی برائی برائی برائی جن میں ترقی پانے والے رحجانات ہوں کے اب میں نہ جانے ہوں گئی ایسی نتیاں ہونگی جن میں ترقی پانے والے رحجانات ہوں کے بن کوصیقل ہو کو درخ اس کے درائل میں تبدیل کریں گے۔ میں اب کہ تقدیر کا فالت کو درمیں تبدیل کریں گے۔ میں اب کہ تقدیر کا فالت کے لیکن تقدیر کو تا میں جو میں میں جو کھ سے درائل علی ہے جس کا دو سرانا میں بدیرے۔

" لیکن مالات کے مماعد ہونے ہی کا نام تعدیہ ہے گئنی ایسی ہمتیاں بھی ہوں گی جو نام اعدملا

جوتام خصرصیات میں سب سے زیادہ ارفع داعلی ہے۔ تیر کے سواکسی کو نصیب نہیں اس سے زیادہ دلیل کسی کے کھال کے تیار کرلیا ہو سکتی ہے کہ نما لفین بھی موافقین کے زمرے میں شامل ہوجائیں ادر بے الحسیار کہ جان اللہ کہ الحمیں جنانچہ فالب جینے می تیر کے بارے میں کہتا ہے۔

میں تیر کے بارے میں کہتا ہے۔

مالب اپنا یو عقیدہ ہے تقور نہیں کے فالب اپنا یو عقیدہ ہے تقور نہیں کہ اور اس کی اور کا میں کہتا ہے تیں اسکا دیوان کم از کھٹن کشمیری کے تاری کی میری کا انداز نصیب خوت کے بین اسکا دول سے بہت زور خوال میں مالا انداز نصیب خوت کے بین اسکا دول سے بہت زور خوال میں مالا انسانے کہتے ہیں اسکا دول سے بہت زور خوال میں مالا انسانے کہتے ہیں اسکا دول سے بہت زور خوال میں مالا انسانے کہتے ہیں اسکا نے بہت زور خوال میں مالا انسانے کہتے ہیں اسکا نے بہت زور خوال میں مالا انسانے کہتے ہیں۔

يس بى اسائىنى كىدطاك يواتى

احرعلی (مثانبه)متعلم ال دوم

كون ہے جس كوكلام تمير كي حاجت نہيں

ہمیشہ پرنجتی رہتی ہے۔ کیکن ایک بلندیا بیخی گو کوبیلک سے کوئی واسط نہیں ہاں اگریلک معاّان یا توں کو ۔ن کے نوحزورمغوم پامسرورموجائے ۔ اسی سلئے شاءی کا درجاملی العموم ا نسانہ بخطبہ لکچر۔ فنون لطیفه بااوراسی صمر سلمے منتے فنون طبیعت کو اپنی طرن را غب کرنے والے ہیں ان سسے بلندا در رتر ہے۔ تمیر کا انداز بیان اسیے مخصوص دجوہات کی بنا، پر انہی اطوار کا مرقع ہے تمیر کی غرض شاعری سے بھی ینہیں رہی کہ وہ درولیش منش شاع دن کی طرح دربار دن میں رسا ہی حال کھیے یا در ایززه گری کرے اور غیروں کی بیجا مرح ولوصیف سے اپنی زبان آلو د ہ کرے ۔ تمیہ آفلیمنی کا تا جدارہے ۔ وہ مجمعتاہے کہ دنیوی حکومتیں اورغرضی مبتیں بہت حلد فنا ہو جانے والی ہل لیکن ملک سخن کہم نیا نہ ہوگا ۔ اس کی یاد گارجاوید ہے ۔ دنکیھو کتنے غرض کے بیدے اپنے ہیں پاکھتے ممدوح اسیے باتی ہیں جن کی مرحت کرنے والے صفومہتی را بنی نیک نامی کاسکہ جا گئے ہیں۔ فردوسی نے محمود غزنوی کے عہد میں شاہنامہ لکھااس کی تعربیت کے ل باندھ د<sup>ہ</sup>۔ لیکن اُس سے بجز حسرت و پاس کے کیا حال ہوا۔ ذوق نے طغر کی سائیش میں ہویشہ دست قلم آلود و کئےلیکن کیا یا یا۔ بھوپہی نہیں کہالیبی لاچال وحتوں سے کسی قطعی فا کہ ہے کی امید نہو بلکہ الياشعراراكثريدنام اوررسوا بمي مروجات بيريكيونكه مجينه لالجي بخرست مي - تميرك انهي چنرول کوسمعتے ہوئے کہاہے۔

اک وقت خاص میرم ی تقی بیده عاکوه تم بھی تو میرصاحب قبلہ نقیر ہو

مرتے وم کک کو کئے نہ گیا میرکے کے
چاکہ صفون کسی قدر طویل ہوگیا ہے لہذا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں ور نہ خصوصیات کلام تمیرکے کے
وفتر کے وفتر در کار ہیں۔ یہ ایساسمند رنہیں جوایک کوزے میں ساتھ ہی ساتھ سکے۔ ونیا کے ہرصاحبِ
کال کے جہال چند دوست ہوتے ہیں کچھ مخالف اور دشمن بھی ساتھ ہی ساتھ سکے رہتے ہیں۔
لیکن تمیر کی ذات اور اس کے کال کاکوئی مخالف ہے نہ دشمن بلکہ شخص مدح خوال ہے۔ ہر
شاعر نے بہی کوشش کی ہے کہ وہ تمیر کے کلام کی تمتج کرے اور اسی کواپنا فخر سمجھ بمد خصوصیت

اس کو تعلی ند کہنا جائے لگہ فی الواقعی یہ فخر فخر ہی کے قابل ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگر تا ماحشہ جاں میں مرا دلوان رہے گا اگرچه گوشه نشین مول میں شاعوں میں تہیر یہ میرے شورنے روئے زمین تاولیا یمه تفاخرتمبری کوزیبایے . آج ککسی دوسرے کی زبان سے سازگارنہوااور نہ ہوسکتاہے. اُگرکوئی شخص بالغرض ایسابیجا غر*ور کریسے بہی نو*اس کے لئے فطری ذکا دت اور ذمہنی جودت ک<del>ہا آ</del> ے۔ تمیر جیسے سررا ورد داور متازشا عربونا ہروات رہور اہی بھٹنا ہے۔ تمبر میربی ہے کیا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر تندسب ميرا فسرمايا موا یه جاری زبان سے بیارے میرکے کلام کی ایک و جھ وصیت بہمی ہے کہ فصیح اوربلینے ہونے کے علاوہ ہال لممتنع بہی ہے ۔ سہل المتنع اس کلام کو کہتے ہیں کہ طاہر میں جب دیجھا جائے توبیر سصنے والے کا ذہن فور اُ اس بات کی طرف نتقل پوجائے کہ ایسا کلام کہنا کہ ئی دشوا رنہیں لیکن جب خود کہنے بیٹھے تو مکن ہی نہرسکے گو بانتیرکا کلام اس قدرآسان اور بهل سب که اس سسے زیادہ سہل اور آسان کہنا مکن ہی نہیں بھو بات مجلاا درشاع وں میں کہاں ۔ اس پر انداز بیان اس قدرسادہ اور لیس کہ بے اختیار زبان سے آن کا جاتی ہے ۔ تمبرنے فودیمی اس بات کو سمحماہے کس نے سن شعرِ تمیرید نہ کہا \_\_\_ کئے بھر بائے کیاکہاصاحب پیختیقت ہے کہ غزل میں حیں قدر در دوالم اندوہ ومصیبت کی داستانیں بیان کی جائیں گی حیں قدر اپنی بنتي كاروناروياجائے گاجس قدرافلاک كواپني جوروجفا وظلم وستم كا با ني اورسبب تبايا جائے گا اسى قەرغزل مىل دردسورا درگىڭلاڭ بېدا موگى -كىزىكەغزل اپنى ہى دردناك داستان كاا يكسيا بەمۇتى ہے شاعرکی غرض اس سے نیہں ہوتی کہ وہ دوسروں کے ذہن کو کن تدبیروں سے متاثر کرسکے گا رہ اے مبتی کہا ہے لیکن اپنے کئے ۔ مقر لکچرار ماخطیب کی غوض کیس کے منمیر کومتا ترک نے کتابیر

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| مالت اب اضطراب کی سی ہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بارباراس کے دربیا ہا ہوں                                                             |
| جوں کو ٹی گشتی و خانی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یں گذرتی ہے عمریا نی میں                                                             |
| ویرسے انتظار ہے این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بے خو دی نے گئی کہاں ہم کو                                                           |
| سب کنے کی آمیں ہی کچیہ بھی نہا جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجتم تمع كريول كمتة يول كتية جودة أنا                                                |
| کیا یار محدور ہے چراغ سوی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کاک تمیر جگر سوخت کی جلد خبرلے                                                       |
| ن مِن موجود مِن جن كوصنا يع و بدايع اور مما كات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہزاروں شعرا سے بھی تمیر کے دیواد                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وغيره سے کوئی تعلق نہیں لیکن اُن میں ایک تسم کج                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متعناطیسی انروالتی ہے۔ مثلًا پیشعرکہ                                                 |
| اتفا فات ہیں زمانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| ب خوب تعبی <i>دین ملتی این جن کویژه در آ</i> دمی گھنٹوں سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د منتا ہے ۔ تمیر کا شرعگویا ایک مبلتا ہوانت ۔                                        |
| The state of the s | اضطرارحال وأمتنا راحوال كيمي مي شعراً                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے اس ملیں میرکے بہاں ہر شراب سہ ا تشہ                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اب کے جنوں میں فاصلہ شایر نہ کچیو ہے                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبیت نے مجب یہ کل ادا کی                                                             |
| بال اُس کے بچھر گئے ٹ'د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سب پریشان دلی می شب گذری                                                             |
| من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اب كېيى دېگلول ميں ملتے نېيں                                                         |
| آئینہ کو لیکاہے پریشاں نظری کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اینی توجهال آنکه الای پیمروین دکیمو                                                  |
| چاک دامن ہوگیا ہے ایکودلگیر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بوئے خوں سے جی رکاجا کا ہواے بادبیار                                                 |
| كامد وجزر صبحت شام تك كمبغ يتم بي نبيل بوتا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الغرض تبركا كلام اكسمندرية                                                           |
| ازم کس خوبی ہے اس کا ذکرکیا ہے اور درویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الغرض تیرکا کلام ایک سمندر ہے مبر<br>تیرخود بھی اس بات کو سمعقاسے ۔ چنانچہ فخریدا نہ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 4 7 /                                                                              |

جب ابنان کوقطعی اس بات کالیقین ہوجا ہے کہ میری محبت ہے اوث ہے۔ وصل کے لاطائل ارمان ادرکسی بہودہ آرزو سے قطعی متراہے معشوق ایک البین بتی کا نام ہے جوان نی دست برد ے بہت بالاترہے۔ ہجردوام اور فراق مسلسل کی امیدائسی وقت ول میں بخنہ ہوجاتی ہے۔ ہجر د دام میں جوا بری لطف ہے وہ اُصل میں کہاں ۔جب کک عاشقی مجورسے اُسی دفنت کے بیراری واسّان رنج ومحن در دوکرب حسرت و پاس آه و بکاه ناله و نعنان وغیره وغیره سسے و فترسکے د فترزنگین کئے جاسکتے ہیں اور پڑھنے والا اُن کوبڑھ بڑھ دیے سرد مفتا ہے اُن سے مکتیک ہوتا ہے اور شمیم کے تاثرات اس نے مطمئن ایمضطرب اِمغوم دل میں جگرکر لیتے ہیںا درجہاں وصال ہو جائے و ہاں یہ چنیدیں نکلخت ختم ہو جا میں۔ محب کو یقین ہوجا کے گا کر محبوب کا ملنا مشکل نہیں اورجب یمھ خيالات ظاهرېوں گے در بج کرناگريه و بجاسے کام لينا سردا ہيں بھرناا بنتي کاليف کاغيرو کسان کرناحتیٰ کہ برشنے کوغم کی دلتی ہو ئی نضور سمجھنا سب جنوس کملخت بریکاراورطائل ہرجا میں گی دصل ادر عشق میں از لی دشمنی ہے ۔ غرض جدائی محبوب میں جو لطعت ایک عاشق صادت کو حال ہوسکت ہے <sup>وہ</sup> نسی اور شئے میں نہیں مل *سکتا بینا نچہ حبہ بسب* میروب کی دوری کو متریں گذر جائیں توانسان کے دل م<sup>خط</sup>اف<sup>ی کا</sup> یاس انگیزا ورحسرت ناک آرزو میں گھر کرلیتی ہیں اسٹی اس انگیزی کی آخری داری کا نام سے تنظیت دنانچه تیرکی شاءی کاتمامتر سرمایدی ہے ان بنداشعارے نجربی اس امرکا بیتر میل سکتا ہے ۔ کاش ول دو جار ہوتے مشق میں ایک رکھتے ایک کھوتے مشق میں یمد نالیش سراب کی سی ہے مستی اپنی حباب کی سی سبے ہارے آگے زاحب کسونے امراما ول ستمزوه كوبه من تحام تعامليا میں تو مٹی بہی گیا ہے کے دریا کی <del>نی</del>ر پر اطبارنے میرے در دکا جاراندگیا بال ویر بھی گئے بہار *کے ساتھ* اب توقع نہیں رائی کی سبت اس اتان سے کھونہ ہوئی برسول اس در په جبهرسانی کی بائے افوس صدر ارائیس مركبا پر ملانه يار افتوسس

# ميرامقبول نباح

اگر یہا مرسلمہ سے کہ ہرکھال کا لازمہ کھال پہسنے کہ دہ ایک کامل انفشخصیت کے ہاتھیا ایک البینے نقطۂ ءوج پر پہنچ جا ئے کہ بھواس میں کسی پٹیت سے تر تی کی کو ٹی گنجاکش کل ہی قہ 'نوپھ پیصاف طور پر کہا جاسکتا ہے کہ فن غزل گوئی کے گنتہ کھال پر پنچاسنے کے باب میں تمبر کاکوئی ڈبل نہیں میبرنے غزل کومعارجی میتبیت دے کویس کواس رتبہرپہونجا دیا ہے کہ بھرآجنگ غزل کووہ رتبہ عال نەپوسىكا ـ تىمبر كاكلام فلىغىشق اوراجزا ئے حیاتیات انسانی سے لېزیسے کہیں کہیں تصوت کی چاشنی بعی شامل ہے لیکن شعریت کے جزو سے سوانہیں اور کیا مجال ہے کہ اُس سے حتیات شعر کوکوئی تھیں پہنچ سکے ۔ جنانچ کس سادگی روانی اور نمق کے ساتھ لماغت امنیر لہجہ میں کتا ہے ہے رات کوروروصبح کیایا دن کرجرس توں شام کیا یاں کے سپیدوسیدی ہم کو جاجو ہم سواتنا ہے تمیرکے دین نیرب کواب بوجیتے کی ہوان نے تو سے تفقہ کھینے اور میں بیٹھاک کارک اسلام کیا انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کام میں اس کو انتہا سے زیادہ وشواری میں اسفاقی ہے تروه اینے آپ کو بہلے تواس کام کااہل نہیں سمجھتا لیکن جب یہ ناالمیت اس کی نطروں میں اور زیادہ راسنح ہوجا تی ہے توائس کوایک فیسمر کااطمینا نی وَلَوْقِ اسبات کا حَالَ ہُرِجا باہے کہ وہ مجب رُحض ہے ۔ بے بس ہے وہ کسی کام کابھی اہل نہلی متی کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اِتحدیاؤں بھی ہلانے سے ىعدورىپ ـ چنائچان كننع مِن ايك فرقب جبرية عقائد كايا نبدى - تَيْرِفِ اس كوين اداكيا ناخی ہم مجبوروں پریہ تنجمت ہے ختاری کی ہے جا ہیں ہیں سوآپ کریں ہیں ہم کوعبت بدنا مرکیا بن کو فوطیت سے غایت درجیعل ہے محبت کی بلندار تقائی کیفیات اسی وقت ظاہر و ہی ا

اورمیپ کے ذربیدیظائی کوهائیوں ( Vaccume pans ) بین تقل ہوتے ہیں۔ ان کا حائیوں بی بیٹ تقل ہوتے ہیں۔ ان کا حائیوں بیشرہ بیٹ کو اربونے لگتے ہیں۔
کا حائیوں بین بیشرہ بیٹ دباؤ کے تحت جش کھانا ہے اوراس بین کھوں نور اربونے لگتے ہیں۔
قلموں اور شیرہ کے آمینرے کو مرکز گرز آلہ تک بہنچا ہے ہیں۔ جو قلموں کو دا ب سے جدالود اسے مدالود اسے دائیوں میں بھرلیا جانا ہے۔

گفتے کے حصلکے وغیرہ سے کاغذ بنایا جاسکتا ہے لیکن اس دقت یہ کارخانے میں ہما ب تیار کونے کے لیئے استعال ہور سے ہیں ۔ اس طرح ہم در کمیتے ہیں کے صنعت سکر سازی کے ساتھ الکولم اور کا غن جنمنی طور پر صال ہو سکتے ہیں ۔

سیر انور بین بی رئیس می داخری)

شرگرفیاری فائم بوت ایمی زیاده عرصینی بود اس کے کسانوں کی سہولت کی خاطر
کارخانے سے کچھ رقر مطور قرض ان کو دی جاتی ہے اور کسانوں کو اس امرکی بھی اجازت دی گئی
ہے کہ ماہرین کارخانے سے گئے کی کاشت کے بارسے بی شورہ کیا جاسکت ہے ۔ اس المعاوسے
منتظیمین سوگرفیا شری کافشا، بیسے کہ کاشند کاروں کو کسی طرح کا نقصان نہونے پائے ۔
اندازہ کیا گیا ہے کہ کارخانے کے اطاب جوقابل کاشت زمین ہے اس پر کاشت کی جا
تو ۱۰ لاکھ رویئے کا نفع ہوسکتا ہے ۔

112

ی میں ویا ایک میں ہوں ہوگورت نے اس کوٹرروپیورٹ کیا ہے۔ مکومت کے گئے ریادہ سود منداس دقت نابت ہوگا جبکتٹو گزفیلٹری کو ترقی ہو۔ شوگرفیکٹری کی وجہ سے حکومت کی آمدنی ہیں ۱۵ لاکھ سالانہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔

الدى ين دا الاهمالانه دار المول كالمول المراق المرى ين الموسب المرق الم

كى جائے توميدرا باداب ضروريات براكر كے كنا بعص ايسے مقامات كر جميج سكتا ہے۔ جہال اسكى

کرمقدارهال ہوتی ہے۔

#### ر آیا دمدص مثنی رازی حیار برا

گنے کی شکرعام طور پریشھے بھلوں ' بعض بھولوں اور بعض وزیتوں کی حبروں ہیں یا ئی جاتی ہے۔ لیکن ہاس کے تجارتی ماخار گناا ور چیندر ہیں ۔ گئے میں تقریباً 19 یا ۲۰ نی ص زنگر موجود ہوتی ہے۔اور چھن رمیں ۱۳ یا ۱۴ فی صد۔

چقندر میں شکر کا تناسب کے ہونے کی وجہ سے شروع میں اس کا اشتعال صنعت میں کیجہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہوسکا۔ لیکن بعد میں اس کی کاشت ہونے لگی اور شکر کی تیاری میں اصلاحی ما بیافتیا کی جانے لگی جس کی وجہ سے چھندر سے شکر کی مقدار دوگنی خال ہونے لگی۔ یورپ میں سالانڈ توبیا دولا کہ چالیس نبرار ٹن شکر تیار ہوتی ہے اور یہ تھام جیفندر سے خال کی جاتی ہے۔

کے کی شکرکے علاوہ دور بری اقعام کی شکرین' انگوری شکر ( Glucose )' تمری شکر ( Fructose ) وغیرہ بھی منعی طور پرتیار ہوتے ہیں لیکن ان کا استعال نسبتا کم ہوتا ہے۔

گذشته دس سال کے عرصہ میں ہندوشان نے صنعت شکر سازی میں بہت ترقی کر ہے۔

الم اللہ میں ہندوشان میں چر بہلی جمیوٹے کارخانے موجود شعے جرمشکل سالانہ شر ہزارٹن سکر تیارکے سنھے لیکن بہل 19 میں کارخالوں کی تعداد ، ۱۵ ہوگئی اور بدکار خانے مجموعی طور پر سالانہ بارہ لاکھ بہاس ہزار ٹن شکر تیارکو شنے ہیں۔ یہ مقدار سا بقد مقدار کی اٹھارہ گئی ہے۔

تحبیراً با دجس کے منعق ذرائع ون بدن ترقی کردہم بیصنعت کرمانی بی جی کمی طرح چیچے نہیں ۔ تین یا چارسال کاع صد ہواکہ ایک بہت بڑا کارخانہ "نظام مو گرفیکٹری" نظام آبادسے سولمیل کے فاصلہ تربعلقہ بودین کے فریب کھولاگیا ۔ اس کاکل سرمایہ ان لاکھ روب ہے ہے جسمیں

برخلات اس کے ان اٹیائے ایک نامیاتی ماد ہ شلًا انگوری سکر عمل سے جورت بس کال شدہ شد مبالکا نہرتی ہے۔ ميساسبب يدب كذامياتي مادول كامطالعان كى تركيب كے علم كم بھى محدود نویس سے ملفورک ترشه کوضا بعله و H S کیاسے طاہر کہا جا گاہے اور بیرضا بط نقط اس ہی شیئے کے لئے صحیح ہے کیکن ضابط 0 ي سے مراد دونوں انتيمل الكومل اوروائی انتيمل ابتيموہے ابسي اشياجن کے خواص براختلا اردین صابط ایک ہی کیوں ہم کرکیب کہلاتے ہیں اور یہ نامیاتی مرکبات کی نمایاں خصرصیت ہے ضافط 9 H 2 سے 17 مرکبات کی تعبیر ہوتی ہے یہ ظاہرے کہ ہم رکبیب اٹیا میں امیاز پیدا کرنے کے لئے ان کی ترکیب ہی کا جاننا کا نی نہیں ہے ہم کوان کے سالمات میں جوا ہر کی ختلف ترتیب سے آگاہ ہونا چاہئے جن ریکہ تندد ہم ترکیب مرکبات کا انحصار ہے ہم کوان کی ترکیب کا ہی تعین نہیں کرنا چاہئے بلکا نکی بناوٹ کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ یہالفاظ دیگر ہم کران کی ساخت نمااورسادہ صابطوں ہے واقعت ہونا چاہئےجو نامیا تی کیمیا کا خاص مقصدہے یہ دوط لقیوں سے انجام دیا جاسکتا ہے ایک ترخلیل بینی سالما<del>ت</del> کامقابلتاً سادہ مورن میں نبدل ہونے سے اور *زرگیب بینی س*ادہ مور<sup>ا</sup>ت سے جیمید ہصورت میں ہدل <del>جاتے</del> سے عام طور سے تحلیل ترکیب سے پہلے واقع ہوتی ہے اورجس دفت پہلے فاعدہ سے مرکب کی سا کا انکٹا ف مرحا آہے تواس کوئرکیب سے فاعدہ سے تبار کرنے میں وقت ورکارمو تاہے اس طریقیہ موجوده زمانه میں اکثراشیامجموعی طور پرتیار کی جاتی ہیں جزرمانہ قابمے میں قدر نی اشیا قرار دمی کئی تھیں کو وادم كاتيل البنرپرين ـ تيل انگورئ شكر كافور ـ اورمتعدد اشياركي تيارني ميرصورت عمل مين آئي حكن ــــيے كِ البيومين ( ايك سفيدشه جيواني اورنبا تاتي اجسام مي اكثر ملتي ہے ) تركيب كے قاعدے سے تيار كي جا لبکن یہ ذہن ثین رہنا جائے کہ ہیمیہ ہو نامیاتی اُٹیا کی *رکیب اور سادہ جا*ندار خلیوں کی *رکیکے* ماہین ایک الدخل خلیج کا وجردست اورشا کد میشدرست گا

معیر الربحس عنانی دبی ایس سی آخری

| C H                                       |
|-------------------------------------------|
| C H O                                     |
| C H O                                     |
| 57 110 6<br>C H O                         |
| 0001000 0001000 دورسراسب<br>دورسراسبب پید |
|                                           |

فیرس ملیزٹ کے محلول کو مبکا یا مرکز نائٹرک رشہ کلورین برومین پڑیشتم پرینگیٹ ھاکٹر رومِن پر اسانٹرستے کمید ۔ \* Oxidise ) کرنے پر بہرصورت بن تعامل اختتام پرفیرک سلفیٹ حال ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لق مركبات كونامياتي كها جاتاتها ينظام كرف كالكان كى علت نامياتي ماده تمي -''لا 14ء میں زلیس نے نامیاتی تشہ کے کانیا قاعدہ دنیا کے سامنے میش کیاجس محفود ہو سے وہ کیمہ نامیاتی ترمتوں کی صینے ترکیب معلوم کرنے میں کامیاب ہوااور دوران تجربہ میں ان سے ایل نامیاتی مرکبات کے اجراز کرئیں کے جوا ہر کے سادہ تنامب کواشکا را کردیا اور اس طرح سے نام اور فیبرامیاتی مرکبات بس اس تفران کومثادیا . لیکن ایک عرصه کے بعد آخر فیرنامیاتی ما دے سے نامیاتی مرکبات کی تیاری نے حیاتی توت کے اعتقاد کی تحکم دیواروں کو ہلادیایہ بالکل درست کے شیل نے لائ او میں اگر بلیک رشہ ۔ شکر ۔ اور نا پیرک کسے تیار کیا تتھا جو منوز سارل میں یا گاگیا اور و وبرنیرے مالے بن یمشا دو کرایا کا ارشیرک زشتکیدے بعد فار مک زشدید اکر اسے جواس سے پہلے بنٹیون کے یانی کے ساتھ کشید سے حال کیا گیا تھا (اور اس میں بھی کلام نہیں کہ لا ۱۹ میں میں نامی ایک انگرزعطار نے اس کے اجزا ترکیبی سے الکوبل تیار کی اور بعدازان <sup>ر ۲۸</sup> ۱۶ میں دھارنے بٹدرانیٹ اورا مزنیم کلوراٹیرسے ب<sub>و</sub>ریا تیارکیا جوخالص حیوانی شئے ہے کیکن ان صنوعی اشیار میں ہے کوئی بھی ایسی نہ تھی جوبغیٹیوا نی یا نبا آتی ما تھے۔ سے تیار کی جاسکتی ہے حتیٰ کر اُنتط ( Cyanatos ) بھی ڈِمیٹم فیری سائنیڈ سے اخد کئے جاتے تھے ہیں کی تیاری جی اِن ماده استعال برتا تفالیکن زما نہ کے سامتھ ساتھ اس آخری تفرن کی شمع گل ہونے لگی جس نے امیاتی ا در غیرنامیاتی کیمیا کو حداکر دیا تنها اور نامیاتی کیمیا کاربن کے مرکبات کی کیمیا کہلا سے مانے کی۔ اس وقت جب کہ امباتی کیمیالینی زندگی ہے اس معیار تک بہونے چکی تھی کام ۱۹۴ میں لیبگ اور دھلر کی نیز واشک رشه کے اصلیت سے تعلق تحقیقات سے اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی رونا ہوئی نقول ان کے پیخیقات امیاتی کیمیا کی نار پکسیط کو مبلاکسکتی ہے۔

نامیاتی کیمیاجراس دفت کیجومواٹیاٹر تکی جونباتی پاجوانی مادے سے احد کئے گئے تصاب کئی لاکھ مرکبات پڑتل ہے جو دار التحب ربہ بین تبار ہوتی میں اس دفت پیوال ہوسکتا ہے کہ آخر بیر تی کس چنیر کی برولت ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بیال سبب تروہ کلیا میں جرمہ میں

ت بیار کی لیکن اس وقت تک سوائے جند قدر تی اشیار کی تحقیقات کے نامیا تی کیمیا کے ہا قاعدہ مطالعہ کے لیئے دئی خاص اصول مزتب نہیں کئے گئے تنصے دحمل اس وَقت نکت رقی لی را وریگافرن مونامبہت محال تھا جس وقت تک کہ فلومبینی نظریہ ( Phlojictic ) کا وجو د تھا نیکن نبی صدی کی نورا نی صبح نے بہت جلدا حتراق اور نامیا تی مرکبات کی ترکیب ،Composition بت کولوگوں رمنکشف کردیا اور مرکبات کی ترکیب کے علم کی تیجو میں مب سے پہلے لیوا تیرز یا بی کی منبرل رہونجاجس نے بیٹابت کرویا کہ نامیاتی مرکبات میں مناصرکارین اُنٹروجن اوراکسین ں ہیں اوراس میں بعدازاں پرتھولیے نے نائطروحن کااصا فہ کر دبالیکن (تھیں۔ تہمی اس مون کاکوئی ریسان حال نہیں ہوا جس کے مندر بوذیل وجوبات ہوسکتے ہی نامیاتی کیمیامیں معدنی اشیاراوران کے شتغات شامل شعے اور برخلان اس کے غیزامیاتی مرکبات *رکیب* کی سادگی کے باعث ہراکب کے تخدم شق سبنے تنعے دویا قبن عناصرعا م طور پر ایک باد دا در تیکل تن کے ب بیں تعامل کرکے مرکبات بیدا کرتے تھے سوڈی پر اور کلورین سے بیدا شدہ نقط ایک نما سوطويم كلورائثه بإمعمولي كهماسك كانمكب موجود تثمعا بإئبيثررو فبن اوراكسيجن سيسه ببيدا موسينة والي تقطايك شئے با نی موجود تھی اورکیلییم گند ہک اور اکسیجن ہے بیدا ہونے دالا ایک مرکب مبیم ( ایک قسم کالگ

لیکن امیاتی مرکبات مثلاً الکول شکر کلیدین اسٹیک اسٹیل اور بربیاں جن کے خواس بی زمین اسمان کافری ہے گودہ بھی بین عناصر پہلے سے حکیات وضع کئے جاسکتے تھے جن کے
یہ بعیدالفہم متعالکی طرح مین عناصر سے اسنے بہت سے مرکبات وضع کئے جاسکتے تھے جن خواص اسنے بیجیدہ تھے اس کے کئی فیرت کے دجو و کا اعلان کیا گیا جوان مرکبا کی بیدایش میں مور بہی تھی اور اس کو حیاتی قوت کے دجو و کا اعلان کیا گیا غون اس طرح قواعد وضع محدر بہی تھی اور اس کو حیاتی قوت کے نام سے موسوم کیا گیا غون اس طرح قواعد وضع کئے گئے جن کے مطابق نامیاتی کیمیا نے گئا می کی گودسے آرکران انی ہاتوں کی مدد سے ترقی کی راہ میں حیان شرد ع کیا اس کے اور غیر نامیاتی کیمیا ہے کیا ہات ہیں بہت اختلاف تھا۔ اس سے کی راہ میں حیان شرد ع کیا اس کے اور غیر نامیاتی کیمیا ہے کیا ہات ہیں بہت اختلاف تھا۔ اس سے کی راہ میں حیان شرد ع کیا اس کے اور غیر نامیاتی کیمیا ہے کیا ہات ہیں بہت اختلاف تھا۔ اس سے کی راہ میں حیان شرد ع کیا اس کے اور غیر نامیاتی کیمیا ہے کیا ہات ہیں بہت اختلاف تھا۔ اس سے کی دو سے ترقی

## نامياني ميااوراس كارتقاء

كتب سأمين كي سفر أوانى سے يدروش برتاہے كد كركيميا ئى تعا ملات كامشا بدہ بنى نوع ان سے ہزار بارس سیلے بکھلر کی انصور موجوم معلوم ہوتا تھا کیا ہو گا در ان کا استعال وصائوں کے ذرات مص مال كرنے كے عل درفنون كرنري اور حيواسازي ميں بھي موام وگاليكن بيات دلال اس حقیقت کامشا بدہ ہیں کہ اج نعتوں کی ترقی تعاملات کی خاصیت کے مبیح علم کی مزبون منت ہے یرب مثا ہدات اتفاقات بریانکن ہے ک<sup>و</sup> بعض صور توں میں از مایشی تحربات را مبنی شع<u>ے لیکن الک</u>لیا اورنظ مات کاپررا ( Record ) موجود نہیں ہے مالانکہ یہ بات شند نہیں کہ تق مین کوعام اشیاء کے خواص اوراستعال کا بخوبی علم تمااس مے اگریتصور کیاجائے کہمیا کی ابتدارت نکرہ فنول کی بنابر ہُوئی آرہیا نہُوگاادراس روکسے یہ درخلیقت تجربانی سائیں کیے جانے کی ستحق ہے۔ نامياتي كيميا كونشوو غاياك سبتاطي وصنبي گذراب اس كي صبيح زندگي كآفاز دراصل عظم ۱۹ ع سے ہوا۔ لیکن اس کام گزیمی و مہیں کہ نامیاتی اشیاراوران چیروں کے تعاملات کے ملم سے لوگ اس سے بانا آشا تعے بس کی نفیدی منذکرہ صدربیان سے ہوتی ہے متعدد نیا آتی ادر حیوانی اشیاد مشلاً شکر نشاسته بمیل و گوندا در رال دغیره ادراصول صابن سازی می وگ اتبدا یں بھی دا قعن شیع علی خمیرادرکشید کے باعث متعدد اشیار شلًا الکوبل ۔ تارین کاتیل اور ربیٹک ترشیہ وجود میں اسے ۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں ایک شہور سائٹ دان نے امیاتی ترشول كيحيعه ول مي متعدة ترشول كامثلاً سيلك ترشه ما كثرك ترشه الزيليك رشه او بنيزواننك ترشه جوعلى الترتيب مبيب منوسارل ورلوبان سے عامل كئے شكے شعے اصافه كيا ورزيتون كيات



میری والده مخترمد کے انتقال ہی نے مجمع در دغم سے روشاس کردایا ہے اور اسی وقت میں نے م کی عقیقت کو جانا ہے ۔ (زمی)

زرگی پرستنے والوں کو گرا دیتا ہوں میں عضم کا طوفاں دمبدم دل مرافظادیتا ہوں میں اس کے خوار خود عمر کو بہت دیتا ہوں میں جب کبھی سو تاہوں کی خوار خود عمر کو جگا دیتا ہوں میں ناخدا کے کشتی دل کو دعب دیتا ہوں میں اضطاب غمر بڑھا کر مسکرا دیتا ہوں میں استال پر نیر می سرانیا جہ کا دیتا ہوں میں استال پر نیر می سرانیا جہ کا دیتا ہوں میں استال پر نیر می سرانیا جہ کا دیتا ہوں میں جو نہفتہ رازغم کا سے بت دیتا ہوں میں جو نہفتہ رازغم کا سے جو نہفتہ رازغم کا سے جو نہفتہ رازغم کا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غم سیکھا دیتا ہوں میں استال کر نیم و غراب کر خوا دیتا ہوں میں استال کی کو دیتا ہوں میں استال کی کو دیتا ہوں میں کیا کر دیتا ہوں کی کو دیتا ہوں

جب کبھی روداد غم ابنی سنادیتا ہوں ہی ا غم سے الفت ہے کبھے غم سے بہت ہو بجھے است دن پہلو میں رہتا ہے لئے گئے سے بات ہوں ہو جو اللہ میں تو ہے ہوں رہتا ہوں ہو جو اللہ میں در فیا میں میں دیکھتا ہوں ہو جو در دِ ناکامی میرا دیکھا ہوں ہو جھے کو در دِ ناکامی میرا دیکھا ہوں ہو جھے کو در دِ ناکامی میرا دیکھا ہوں رہتا ہوں اپنا ہوں ایک کردہ گئی در ایس میں دہتا ہوں ایک کردہ گئی کے در اور سے میں واہو کے جاتے ہیں عقد خردیت فرط غم میں واہو کے جاتے ہیں عقد خردیت فرط غم میں واہو کے جاتے ہیں عقد خردیت فرط نے میں واہو کے جاتے ہیں عقد خردیت اند ہو برخی رمانہ میں تیری رسوائیاں اللہ میں تیری رسوائیاں اللہ میں تیری رسوائیاں

یه خوشی کون و مکان کی سبکرا نام نب غم ہی پر آخر ہمار آ خری انجام ہے احمد عمل الدین سب متعلم ال جہاد جمعلاله مل دکیمیں آود ما عکوایک کون معلوم ہوتا تھا۔ اُس وقت میں ہفتہ میں تمن چارنظمیں اکھا
کرتا تھا۔ ان فلول میں سورج کے غروب ہونے کا یاشغن کا ذکر ہوتا ۔
صبح استیمی انسان اسبنے اسپنے کا م کاج میں اگ جاتا ہے اور پہتیمی کومکان کے
باہد ہے جاتی ہے ۔ لیکن شام گائیوں کو گفشیاں بجائے انفیس گفرانے کی دعوت دہتی ہے جنگلوں
باہد ہے جاتی ہوں ۔ چرام کا ہوں سے کو معوں کی طرف اور کا رفانے سے مکان کی جانب اور مدوں کو گھر لوٹنے وقت شام شب وقتوں سے
پرندوں ، محائیوں اور دیگر جانوروں ' فردوروں کو گھر لوٹنے وقت شام شب وقتوں سے
زیادہ عوز ہوتواس میں تعمیب کی کیا بات ہے۔
دیادہ عوز ہوتواس میں تعمیب کی کیا بات ہے۔

امجد على خاك يورزئ شعلم الجارم

اس دقت ول بلبون اجملتان بهائی میری بند کی چنرین خود نه کماکرمیرے کے مجھور جاتے اور مآناجی وہ مجھے دتیں ۔ اس محبت کی یادیے اب بھی میں خوش ہوتا ہوں ۔

کھابی کرا ندہیدا ہوتے ہی جراغ روش کیا جاتا۔ دبیک مسکار کرنے اورلسی کی بوجا ہیں ہیں خاص لطف محسوس کرتا تھا۔ اس کے بعداند صیرے کود کیمہ کر بھوت پریت کی آبیں دل میں آپنے لگتیں تو قاتا جی کے ہمراہ باورچی خانہ سے والان تک اور والان سے باورچی خانہ تک ما آجی کا آنجل کھتیں تو قاتا ہی کے اخیاں برجیب کوانے لی مجیب کی ایس کے اور والان سے باورچی خانہ تک ما آجی کے آخیاں برجیب کو سے ہور کے اس کی موجیب کی موجیب کو اس کے بعد قاتا جی کے آخیاں ورجیبال ایس کے بعد قاتا جی کرم کم می اور جیبال ایس اس نے رکھ درجیب تھیں۔ دیواروں پر سامنے رکھ دیسیں کے بعد قاتا جی گرم کم می اور جیبال سامنے رکھ دیسیں۔ اس غذا میں جو لذت تھی وہ بچاسوں کو ان میں ہیں تھی ۔

میں کھانے میٹیقے ہی جمنی ' راگھو آوربہت سے دوست احباب مجھے ایک ایک نوالد دیتے 'کبھی میں خیال کا کہ مجھے اسی طرح کھلانے سکے لئے ایشود ا مانی یا بُران میں سکے دوری دیو تا آئیں گئے ۔ غرض بیشام کی دلجیٹ اور عصوم با میں مجھے اب بھی یا دہیں۔ مربری دیو تا آئیں گئے ۔ غرض بیشام کی دلجیٹ اور عصوم با میں مجھے اب بھی یا دہیں۔

ردی درده این کست به حرص بین می در چپ اور حصوم باین کسبے ہب بی یا دارت انگریزی مدرسه میں جانے کے بعد شام مجھے اور زیادہ دلچسپ دکھا گی د ہبنے لگی ۔ چارج سیفیل میں خیال کرتا کہ مدرسہ کسبے جپولیتا ہے اور مجھے کرکٹ کھیلنے کے لئے کب میدان جانا بام سیمیں ایر کھیل مدر طورہ میں میاں از نتھ کا ایس سے میں دریان نیز میں گھنال کا بعد استدان

س كى لمبائى ٢٢ گفت بلكه اس سي يجي كر بوگئى تھى .

کالج میں جانے کے بعد شام کے بید شام کے بیائی کا ترکیا۔ کھیلنے کے بجائے کہیں دور تغریج کے جائے کہیں دور تغریج کے حائے کہیں دور تغریج کے لئے کا برنی تا ابنہ کی تا ابنہ کے ابنہ کی تا ابنہ کے سامنے قص کرتا رہتا ۔ رات ہیں مطالعہ کے لئے بیمیں توکتا بول کی دنیا سے ایک قیم کی بنیراری محسوس ہوتی ۔ کتا بول کو باز ور کھ کرکھ کی میں سے چاند کی روشنی یا ارول کی ایک تسم کی بنیراری محسوس ہوتی ۔ کتا بول کو باز ور کھ کرکھ کی میں سے چاند کی روشنی یا ارول کی

لوگ اس کے مانے بین بر دبین کریں اور مجھ سے بحث و تکوار کریں . . . سیبر می تھیں کو سنی خو بصور تی دکھائی دیتی ہے ۔ اُواب دکھیں '

سربیری نرالاحس بوتا ہے ۔ اور یہ میرانتجربہ ہے کہ چار پانچے گھنٹے کام کرکے گرم کو میا کے اس وقت کے جائے کے اس وقت کے جائے میں نہیں ' نصف سے زیادہ کام ختم ہونے کی وجہ سے اس جا کے کہ کہ کا کہا گہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا گہا کہا ہے کہ کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

کتنوں کی قسمت میں یہ خوشی ہوئی ہوگی اور کتنے اس کا کھلے بندوں استقبال کرتے ہوں گے۔
خیال کیجئے کا گرا ہنے چہتے دوست ملاقات کے لئے آنے والے ہیں۔ ایسے وقت اگر دروازہ ہن وہ کہاسی
کی ادازات ہے ہی ہم اُس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ سیبر میں سرد ہوا وُں کے جوجھو نکے چلتے ہی وہ کہاسی
طرح شام کی یا د نہیں دلاتے۔ اور شام کے خیال ہی سے میں کاول گدگدا نہ اسٹھے دیسا برنصیب دل دنیا
میں کوئی نہوگا۔

دن کے ختلف اوقات میں شام کا خیال اسے ہی میرے ول میں خوشی موجیں مار نے گئی ہے'
بچین میں صبح کی یا د ہوئی توبسہ پرسے کئی نہ کسی خون سے اسٹے جا آاور مدرسہ کی ہمیہ بت آنکھوں کے سامنے
کھڑی ہوجاتی ۔ اس وقت کی دو بہر بھی ولیسی ہی تھی ۔ کسی کے پھٹے پرانے کپڑے لاکراس کے بینے
بناکر ہم اولے کے دوکیاں یا دنہ کئے ہوئے تقلوں کے ناٹک کیا کہتے' ہمارے والدین مبند میں کیوں معلوم
کے خیال سے پہکتے' نامک اور ڈراموں کو اب زوال آگیا ہے ؟ یہ بات مجھے جین میں کیوں معلوم
ہوئی۔ یہ شاید میری ذہنی ایکوں کو بیلے ہی دبا دیا گیا ۔

بچین کی شام البتیجنت کی طرح معلوم ہوئی تھی ... وہ خوشی کا یا آرام کا ساگر تھی ..کسی لفظ کا بھی اظہار کریں تواس کی وبصور تی کہاں سے اسکتی ہے۔ مدر چھپوٹتے ہی میہ دل میں خوشی کا دیوتا ناچنے لگتا تھا۔ باہر نکلتے وقت مدر سی چھپوٹا ' اور اس قسم کے دوسر سے حیلے کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی موئی تھی ۔ اور میں ان گوگنگ تا اور ماں مجھوک لگی ہے کہتے ہی ما ناجی للرو ہاتھ بی وقت خوشی موئی تھیں۔

پیدل جا اپڑتا تھا۔ مرٹر کواس قدر دیر نظے گی اس خیال سے بیں نے چھتری بھی ساتھ نہیں رکھی تھی۔

اسٹانڈ پر موٹر سے اتر تے ہی باہر کی دبوپ کاجہ کو ایک چرکہ شیعا۔ ایسی دبوپ بیم میل دیڑھیل پیدل جائے ۔ لیکن دبوپ کو پیدل جائے ۔ لیکن دبوپ کو میرے ول سے کیا کرنا تھا اُس کا جان لیجا کھیں کیاں جاری تھا۔ نبی ہوئی زمین پر میں چلنے لگا۔ نصف میرے ول سے کیا کرنا تھا اُس کا جان لیجا کھیں کیاں جاری تھا۔ نبی ہوئی زمین پر میں چلنے لگا۔ نصف فرلانگ ہی جانے تک سارا بہن پیدنہ سے شرابر بوگیا۔ آگنصف فرلانگ کے فاصلہ پایک میل کو فرخت و کھائی دیا۔ اس کے بیتے اس کی نمی تھی شاغیں بل رہی تھیں شائروہ محمیر بلا بہت تھیں ہیں۔ نے خیال کیا کہیں دہاں کی دوسری جانب سمنہ رکی بلی موجبر بیٹھی کی بائیں بازو کے کتادہ میں اِن کی طرف میں نے دیکھا۔ میدان کی دوسری جانب سمنہ رکی بلی موجبر بیٹھی کی بائیں بازو کے کتادہ میدان کی طرف میں نے دیکھا۔ میدان کی دوسری جانب سمنہ رکی بلی موجبر بیٹھی کی بوائد کرتی ہوئی دکھائی دیں میں اس کو دیکھنے لگا ' سرکو تپانے والی دبوپ کو بالکل بھول گیا ' اس کی طفی ٹی برائو کے فرائد کی برائی ہوئی کہا تھے ہاس وقت پی برائد کرنے میں کو برائی میں اور کی بھتا ہوا ہیں گھر پہنچ گیا تجھے اس وقت پی برائد کرسے دل کو ٹھوٹ کی دور کے میں کو اس کی برائی سے دل کو ٹھوٹ کی کر برائی دور اسے واقعات میں گرم ہوگر اپنی را ہوا سائی سے خطر کسکتا ہے:۔

بعض حضات کا خیال ہے کہ گرما میں دوبیر کے بارہ بجے جسم میں سے بیدنہ کی دھار بن کلتی ہیں ایک کارخار نہ سے بیدنہ کی دھار بن کلتی ہیں ایک کارخار نہ کے مزد وراورایک قب بری کو اُس مرگ کا خیال کمیا ہوگا ؟

چکیوں' مشینوں' منائب اکٹروں کی اوازوں سے پرے ان دمیول کو دوسری آوازیک بھی بھی

سائی نہیں دشیں انہیں صرف ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے .... کام ۔
دن کا یہ درمیانی حقہ اُس کا عالم شباب ہے اور فوجوان کہیں توشیر آجی کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آجا تی ہے۔ تعلیم کی کتابوں کو بازور کھ کر ملک کی ضاحت آجا تی ہے۔ تعلیم کی کتابوں کو بازور کھ کر ملک کی خام مت کرنے والا لمک آنکھوں کے سامنے آجا آب ہے 'گذناخو بصورت اور کتناعجیب وغریب لفظ ہی

نوجوان به

لوگوں کو دو بیرس قدرخراب و کھائی دیتی ہے وہ درخقیقت اننی نہیں ہوتی لیکن کمن سبے کہ

ایک جان ارمتحد کرتی ہے۔

بود روازہ میں سے مورج کی سنہری کرمیں جھانتھی ہوئی دکھائی دبتی ہیں ہوگا طاقہ ہیں۔ ہوئی نیم ہازاھیں اور وازہ میں سے مورج کی سنہری کرمیں جھانتھی ہوئی دکھائی دبتی ہیں ہوگا طاقہ جاتے ہیں افرسل خاذی بی حصلے جاتے ہیں جہال اُرم پانی منہ دہوئے کے لئے تیار رہا ہے۔ منہ دبوکے گھرمی آتے ہیں دکھتی ہیں۔ جلے جاتے ہیں جہال اُرم پانی منہ دہوئے اپنے باہر سکتے ہیں چائے ہیں کی باہر اتے ہیں تو مجھولوں کے درجوں میں سے چائے ہیں کی باہر اسے جائے ہیں تو کی کہاں کو گھیاں کو آئی ہیں یہ خیال آتا ہے کہ جارے وال کی کلیاں تو آئی ہیں۔ اس وقت د ماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جارے وقت میں اس کے بہیں آدکل اسی طرح کھلیں گی مسجو انسان کا بھین عود کر آتا ہے تو اس کے بعد کے وقت میں اس کے بعد کے وقت میں اس کے بعد دیا

کی وگوں کا کہنا ہے کہ صبح اور اس کے بعد کے وقت کی خوشی دو بہر کے منظر میں نہیں آتی ۔گو فت کی خوشی دو بہر کے منظر میں نہیں آتی ۔گو فت بھون ہو اسے بیل وگر ایروں کہ دو بہر کا وقت کی خوشی معلوم ہوتا ہے ۔ سکی جاباتی ہوئی دہو ہی اسال کی ایران اسے میں سے مرگ کے یا دی کا حسین نینظر جھیا بحق ابواد کھائی نہوز تا جو اسال دیا ہے اس دلفہ بہنظر کی یا د میہ دو ماغ سے میں نہیں جاسکتی جب کہ میں کوکن سے ایک گاؤں کو جاسے کے ایک میں واسالتی جب کہ میں کوکن سے ایک گاؤں کو جاسے کے ایک گاؤں کی جاسے کے لئے کا دیا تھا۔ بارہ بج گئے ۔ لیکن موٹر وقت پر دہاں نہینے سکی ۔ اس مقام سے میں دیا وہ میں ایران کی دیا تھا۔ بارہ بج گئے ۔ لیکن موٹر وقت پر دہاں نہینے سکی ۔ اس مقام سے میں دیا وہ میں ایک کا دیا تھا۔

یوں دکمیما جائے توشام مصبح و دوپہرا درسہ پردن کے ختلف حصیرو سنے کی وجہ سے بیٹا پنے لحاظ سے کانی احجیے ہیں . میں نے دن کے ان ختلف او فات سے اسی طرح لطف اُمٹھا یا ہے جبطرح کوئی ختلف قسم کے بھیولوں کی حرشہر سوگھھا ہے ۔

رف المنان المراد المنان المناد الموائين الارجوائين الرئي المن الرئي المن المرئي والمائي المنان المن

### شام

( وشنوسکھا رام کھا ٹد ہے کر) مریٹی زبان سے شہورنقاد' افسانہ نویں' ناول کگار اور Essayist بیں اس وفت کہ آپ کی 19 کتابی شنطرعام براچکی ہیں' مریٹی کے ایک لمبند پایہ ماہنامنہ جیزائنا'' کے ایڈیٹر بھی ہیں' ذیل کا مفحون ان کی ایک کتاب شیکال'' سے ماخوذ ہے '۔

الگوئی مجھ سے دریافت کرے دیمبر گفتوں بھی بیں کون وقت بندہ تومین فوراکہولگا
"شام" شخص کا ذاق جدا ہوتا ہے جنانچہ فران کا مشہور مصنف فلا برٹ ہرروزا ٹھ آٹھ گفتے مینر پر
میٹھا اپنے صفرون کا ایک ایک لفظ فارین کو تعبلا معلوم ہونے کے لئے انتھاک توشیں کیا گزا تھا۔
اس کاقول تھا کہ" بغیر میٹھے اور بغیر سوچے ان ان کو لکھنا نہیں آساتا ۔ اس کے برخلاف جرمنی کا مشہور
فل فی نمیٹے ہمیتے یہ کہا کر اتھا کہ" جائے جلتے ان ان جم کچھ سوچیا ہے وہی مفیدا ور کا را مدم و اسے "
فل فی نمیٹے ہمیتے یہ کہا کر اتھا کہ" جائے جلتے ان ان جم کچھ سوچیا ہے وہی مفیدا ور کا را مدم و اسے "
فل فی نمیٹے ہمیتے یہ کہا کر اتھا کہ" جائے جائے ان ان جم کچھ سوچیا ہے وہی مفیدا ور کا را مدم و اسے "
سین اگران دونوں سے کسی نے دریافت کیا ہوتا کہ دن اور را ت برتم ھیں کون اونت بن ہے
تو مجھے تھیں ہے کہ دونوں سے بہی جا ب دیا ہوتا " شام"

رہے۔ ین ہے میں ایک میں است میں ایک است میں ایک اس سے میرا پیطلب ہرگز شاعر ماس ہونے کی وجہ سے شام رکتنی اجھی کی گفتا ہے گئی اس سے میرا پیطلب ہرگز نہیں کہ اس کے ثبوت کے لئے میں شاعرکو میں کردن اور اگر میں ایساکروں توکسی کو فوراکسی فدیم شہوشا خر کی کتا ہیں جو اس سے نفرت کرتا ہو تجھر بھینکے دیر نہ گئے گئی 'اور میراخیال ہے کہ شام کی ولفہ لیبی بیان کرنے کے لئے گواہ و غیرہ کی ضرورت ہی کہال ہے ؟

ر کے دوسرا دقت بن نہیں جمعی نے ہیں کہ مجھے تا م کے سواکوئی دوسرا دقت بن نہیں جس طرح موسیقی کے شام کے سواکوئی دوسرا دقت بن نہیں جس طرح موسیقی کے شام کی ہے۔ شایقیین کوکوئی راگ زیادہ بھا اسے یاکسی کوخاص خاص بھیول زیادہ بندائے ہیں رجالت بھی کی ہے۔

#### <u>ياو ھے</u>

و ه نراانگھیں ج<sub>ر</sub>اکرمسکانایادہے و ه نراانگھیں ج<sub>ر</sub>اکرمسکانایادہے خرمن دار مریخی گرانایادے چاندنی رانوں کی وہ رکیف صحبت مز جام صهباك مسرت كايلانا يادب نازسگیپوئے کیرکا ہٹانا بادے دامن موج ہوا سے رخ یہ ہونامنتشر بإ دين خلوت كي يأنين ياد بين از ونياز یا دہے مجھ کو محبت کا زمانا با دہے جسیں تم تھےجلوہ گروہ ٹیا ایاد ہے جسيس ميري باريابي باعث عشرت ي جس سے ابنک لطف لیتی ہے می قطر خطم عشبتِ ماضی کا وہ رنگین فسانا یادیے

" میں میں ایر کام ہم نہیں کرکتے۔ مہرا بی کرکے آپ ہی رقم کا تعین کریں " " کیوں … میراخیال ہے کہ … نہ نہ نئے جناب … میراارادہ آپ سے کوئی بے جافا 'رہ اسٹھانے کا نہیں ہے۔ بہتری طریقہ ہی معلوم ہو تاہے کہ کسی درزی کے ہاں جاگرمولے لیکن صاف رئیم سے اسے درست کروالوں اور اس کابل آپ کولا دول ۔ شھیک ہے" ہیں ورست کروالوں اور اس کابل آپ کولا دول ۔ شھیک ہے" ہی ورست کی گوت در بہت خوب اور دستی کی گوت در بہت خوب اور دستی کی گوت در بہت خوب اور دستی کی گوت در بہت کو الدی اور اس کا برائی ہے در برسی کی گوت در بہت کو الدی اور اس کا برائی ہے در برسی کی گوت دول سے دولا دول ۔ دولا دولا ۔ دولا دول ۔ دو

محمینی کے منظم نے انھیں ایک جیمی دی ۔ انھوں نے جی اپنی ٹھی می ضبوط پاڑی کرسی سے انھیں اور شکر یہ کے انفاظ مند ہی مند میں بڑ بڑا تی اس ڈر کے مارے کہ بن منظم صاحب اپناارا وہ نہ بالن محمدی سے کرے سنے کا گئیں ۔ جلدی سے کرے سنے کا گئیں ۔

اس شان ار نوت کے بعد قدر تا طرک پروہ اکو تی جلیس ادر کسی او نجی دو کان کی ملاش کرنے گلیں۔ بالا ایک نہایت شاندار دو کان نظر طربی تواس میں طرمی شان سے دائل ہوئیں اور اس کے فتط سے سی کمانہ لہجے میں کہا:

" اس میقری پاپنے ہاں کا بہترین کیواچڑ ہاؤ ۔۔۔ ہاں اپنے ہاں کا بہتدین رکتیم۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے اخراجات کیا ہوں گے !"

زرجہ از ایان یا

ت مبازرال بن احر علم بی . آدا تبدی،

لیکن اٹھارہ فرا نک مٹیدم ادر می لی کئیمیلی سے شکلے ہیں جرا یک بالکل جا چیز ہے " تحمینی کے نتظم نے میحوس کرکے کداس طرح وہ اورادن صرب کئے بنیراس سیجی انہیں جیلم سكے كان ملاقات ختم كرنے كے انداز ميں كها "كياآپ مهر إنى فرماكرحا دنه كى نوعيت تباسكتي ميں ؟" ا بنی فتع کالقین ہوجائے کے بعدا نہوں نے نقتہ تنہ و ع کیا" جناب! ہوا یہ کہ ہمارے کرے میں جیفتری اور جیفٹریاں رکھنے کے لیئے ایک نخصوص اٹا ٹڈبنا ہوا ہے ۔ کل باہرسے اگرمی نے حسب عاد ا بنی چقری اس پردکودی معصاب سے بہ بھی ہے ہی کہ بناجائے کہ اس کے در ویاسلانی اور حراغ ر کھنے کا محاب بنا ہواہے۔ رات بیں نے انتوٹر اکر دیاسلائی کالی۔ بہلی دیاسلائی جلی بیں میں نے د ورسري مينچي' وه ما تھ سے چيو ط گئي' بيفتر ميسري سلائي ٽوڪ گئي'' مع وه دیاسلائیاں شا مُرمغت ائی موں گی !" مُتنظم نے مزاحًا بات کا ٹی -« ممکن ہے" میڈم ادری لی نے مزاح کالحاظ کئے بغیر جواب دیا « بہرطیر بات درال یہ ہے کھ چرتمی سلائی سے بیں فندلی روش کرنے میں کامبیاب ہوئی ۔ جار گھنٹے کے بعد مجھے کسی چنر کے جلنے ک به اتی محسوس ہوئی ۔ میں اگ سے ہمیتہ سبرت خائف رہتی ہوں ۔اُرکبھی آتش زوگی ہوجائے توثقینا اس میں میاکو ٹی تصور نہ ہوگا۔ حمینی کے حادثہ کے بد؛ حرکا کہ مسے ابھی ڈاکیا' ہم ہمیشہ اگ سے بے صفوت محسوس كريت من مختصرية كمين بتسري أهمى اور كمرس سنيكل كراد سأدمهرد البيضائلي جرطرح كتاشركار كو سونگمفنا پیفیزا ہے میں بھی ادبیرا دبیرو نگھنے لگی ۔ اخر کا رمجھ معلوم ہواکہ بہ جلنے والی چنرمیری حیفتری تھی۔ ا*ل* مِن شبنہ ں کہ کوئی دیاسلائی اس برجایو ہی ہوگی ۔ مگرایٹے ۔کھیتے اس کا کیا حال ۲۰۰۰۰۰ مینی کے تنظم نے اس بلائے بے در مان کے اگے سرلیم حمر کردیا! ميُّه م ! البَّاكِس فدر رقم كى طالب بن ؟ " طلوبه رقم تبانے کی جرأت نەرسکیں ۔ اس بے خابوش رہں. " بیمیں آپ ہی چھیڑتی ہٰوں" آخر کارانہوں نے اپنے آپ کورٹا ہی فیاض طا ہرکرتے ہو۔ کها" آپ مرٺ اس کودرست کروا دیں "

كجه معاوض طلب كرون!

بسی ایران منظم کے غیرواجبی انخار کے امرکان کا بہلے ہی سے انداز وکرکے انہوں نے فراً اس جلد کا اضافہ کردیا "میں جائی ہُوں کہ چیری کی صرف درتی کروادی جائے'۔

وی میں پر بار بی استان ہوا ہو ہو ہو ہوں ہوں ہو ہو ہے۔ ہم میں استان ہوں کا معاملہ نہیں کرتے۔ ہم کواس قسم کی جنروں کی درستی سے کوئی تعلق نہیں ۔'' چنروں کی درستی سے کوئی تعلق نہیں ۔''

بی را میں اب میڈم اوری کی کا فطری جھگڑالو پُن عود کرآیا ۔ یہ پیش کمش ہوسنے دالی تھی 'اوروہ اس کے سلئے تیار تھیں' ان کے دل سے اب خوت بھی کل حیکا تھا۔

۔ در میں آپ سے صرف اس کی درستی کے اخراجات کی طالب ہوں ۔ البتہ درست مِن خووکروالوگ!' سریر سرین ناریز

اييامعلوم بور باتفاكة مپنى كغينظم كۇنگست بورېي تھى -

" واقعی سیره ایک معولی شکابت ہے۔ ہم سے کوئی شخص اسیم مولی حادثات پرمعاوضطب نہیں کرتا ۔ آپ کوؤ بیعلوم ہی ہوگا کہ ہم سے کوئی الیسی بات کی ترقع نہیں کرسکتا کہ ہم ومتیوں ' دستانوں سوئیوں' بررانے جو توں اور اسی تسم کی تمام نا کار ، چنے ول کا معاوضہ دستے رہیں جوان میں کسی وقت بھی بالکتی ہیں " برانے جو توں اور اسی تسم کی تمام نا کار ، چنے ول کا معاوضہ دستے رہیں جوان میں کسی وقت بھی بالکتی ہیں " اب میڈم اور سی کی کے بر شے ہوئے فصد کے ساتھ ساتھ ان کارنگ بھی بداتا جا رہا تھا "جنا با گذشتے وسم میں جوارے باور چی فانے کی حمینی میں آگ گئی تھی ۔ اس کے درست کو اپنے ہیں ہمارے پانو فرانک خرج ہوئے ' لیکن موسواور تمی کی درستی کے اخراجات اداکریں "

کمپنی کانشطم اس سفید تجعرف زیسکرانے لگا۔

" مَيْرُم ! آڳ اس عن انکارنهين کرسکتين که يه بات بري به تعجب انگيز هي که موسواوري لي نے اس تعصان کاکوئي معاوضطلب نهين کياجس کی مقدار پانچ سوفرانک تعی اور آپ صرف ايک جيشري که نقصان کامعاوضطلب کررجی بي 'جس کی مقدار پانچ حجد فرانک سے زیاده نهين بوتی " ساس نے باعث کامعاوضط اس معاف کيئے " اس نے باعث ان کسے کہا" یا نج سوفرانک کانعلق موسواوری کی ستھا '

موقع ہاتھ سے جاچکاتھا۔ نمنظ ان کی طرف متوجہ ہواادر کورش بجالاتے ہوئے کہا" فرمائیے میں ما! میں آپ کی خارمت کے سئے حاضہ ہوں۔"

" میں اس لئے آئی تھی" انہوں نے بری کوشش سے سائن کو قابر میں کرتے ہوئے کہا تا دہتمی سے سے لیا "

تمظر نے اس چنر پر بڑی حیانی سے نطر اِلی جوگریاس کے لئے سامان حیرت مہیا کونے کے سئے بش کی گئی تھی۔ مٹی مرازی کی انگلیاں ربر کے چھلے کوبرابر کرنے میں صروت تعیس کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد وہ چھے بی کھولنے میں کامیاب ہوئیں اور فورا ہی اس کی باقیات کو بوری طرح کمپنی کے نظم کے سامنے کودا .

" اس کی ہئیت تو بالکل گڑھی ہے " متنظ نے ہمدردا نہ لہمیں کہا ۔ " مجمعاس کی قبیت میں فراک اداکر نی ٹریمی " گویادہ منظم کے ایداز سے کاامتعان کرنا جاہتی ہیں ۔ ''منظم کو سرت تعمیب ہوا ۔

> '' واقعی ؟ اس چفتری کی قیمت اننی زیادہ ہے!'' '' داند میں نفریش سے میں کی میں ایک م

'' جی ہاں بہت ہی فیس تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ بھی اس کی موجودہ حالت کا بخوبی اندازہ کڑتے۔ '' جی ہاں اس میں کوئی شک ہے۔ مگر میں یہ تھے بنے ہے الکل قاصر مہاکد اس حیقہ می کامجھ سے

کیاتعلق ہے ہ'' ''اللہ کا اس ک

" بهت المحصاباب" بقيده وا ديبول في تفتكومي فل دينتي بوس كها" عدالت سنصفيد بوجائے كا ، لهذا ملاقات كوطول دينے كى صدورت نہيں ؛

ری مصافیے اورکونش کے بعد دونوں آدمی کرے سے جلے گئے۔ اس وقت اگر مٹی ہوادی کی ہمت کر سکنے کے کر کاسکتیں تو وہ بھی ان کی بیردی کڑمیں اورا سپنے اٹھارہ فرانک قربان کروئیں ۔ گراب تو

ے کی میزر طریم ہوائی تھی اور وہ کسی نتیجے بیم کمینی والی تج بزنے ان رجاد و کا سااٹر کیا تھا' گروہ ہم کمنے کے شوں کی طنہ آم پائىغىمىن دەجىشەشىدمانى سىرىتىتىھىي ادرىمولى مولى ياتون بران كارنگە ہم بھی ہے کلف بات کرنے کے قابل نربیکتی تعبیں۔ سمیر بھی اٹھیارہ فرانک کا نقصہ سوچنا شروع کیا " پیلے تو چفری کامعاما ا*س طرح بیش کرناچاہئے کہ* نقصان نا قابل ہ نے طاق سے دیا سلائی اطھائی اور حیقہ می کی دو کاڑیوں کے درمیان اپنی نہنیلی کے ہ پیراحلا دیا ۔ بیصر نہایت ہی جالا کی سے چیقری نبد کی <sup>ان</sup> کاٹریوں پر ربر کا حلقہ حڑھایا ' گوناور ٹوبی ہین ہمیہ 'مینی کے دفتری طرف حل ٹریں جورو'دی امی ولی پر وا تع تھا ۔ صبیے جیسے وہ کمپنی کے دفتر کے قع کے کا ؟ وہ دروازوں کے نمیروں پر نطرو وارانے گین ۔ ہم پر کمپنی سے دفتہ کے کئے ابھیا مھائیں گھاور ہاقی شمعے'' مھیک ہے ۔'' اس تُعد کی وجہ سے . وه امشه جلنے کیں۔ دفعتهٔ انہوں نے جونک کراکہ . . اتش ردگی کا بمیه " لکھا ہوا تھا۔ اس د مکوے عالم میں وہ کچھ دیر دروازے ریٹھیری<sup>،</sup> دومر تبدا<u>م نظ</u>پاؤ*ل بھری* ' بھرد ومرتب ۔ کا مروبہر حال کرناہی ہے" انہوں نے دبی آوا زمیں کہا '' بیر ختا حلاحتم ہوجائے لعب پارکرکے ووا نرر دخل ہوئیں توان کا دل بری طرح دشرک رہامتھا ۔ کرے میں دالم پمنیر*ں لگی موئین تقییں جن کے سامنے انہنی ج*ال لگی ہو ہی تھی ۔ اندر کی طریب صر<sup>ی جی</sup>رد کھائی

اورالبیی صورت میں معاملہ اوراہم ہوجا کے گا "

" بہت اجما" بہت قدخاتوں جلائیں جوابھی تک غصہ میں بھری بھی تھیں " انھیں ملازم کی معمولی جھتری دلادی جائے گی۔ اب میں ان کے لئے رشی چھتری لانے سے قربی "

اس اعلان نے موسیوا دری لی کو بنیا وت پرآما دہ کردیا ۔" ایسی صورت میں میں آپ کوا گاہ کرنا جا ہتا ہوں کہ میں ذفتہ کو اپنا استد فار روانہ کردوں گا ۔معمولی نوکر کی حقیجے تیری کے ساتھ دفتہ جانے پر مجھے

كوئى شنے مال نہیں كرسكتى "

" کیوں نہاس جیقتری کو تھیک کرالیا جائے" مہمان نے تجوز مین کی " اس رکھیے زیادہ خرج ہوائے گا" " جناب اس کے لئے کا زکر آ شھ فرانک خرج ہوں گے " میڈم ادری لی نے تنگ آکر کہا۔ آشھ فرانک ادراشھارہ فرانک ' جملہ چیلیں فرانک ۔ ایک چیقتری کے لئے جیسیں فرانک! ہوں! کیا تم ہے!! ایساکز ایر لے درجے کی حاقت ہے ۔"

منی میمان جوایک غرب آدمی تمعا' ایک نے خیال سے جبکہ اُرا۔ '' آپ اسے ہمیم بی کے جائے کیونکہ ہمیہ والے ہرائی ردہ شنے کامعاد ضد دیاکرتے ہیں' بشر کی آتش زدگی کا حادثہ آپ ہی کے گھڑی بنت سے س

بیش اے۔"

اس تجربانے جاد و کا کام کیا یہ تھڑ ہی در بیو چنے کے بعد میڈم اور می لی اسپنے شوہ کی طرف پلٹیں ' کل نم دفتہ جائے ہو جو معارے راستے رہی ہی جائے ۔

پلٹیں ' کل نم دفتہ جائے ہوئے اس چقری کو رشا کو کمپنی لے جاسکتے ہوجو معارے راستے رہی ہی تی ہے۔

ان کو جلا ہوا حصد دکھا وا دراس کا معاوض طلب کرد'' یہ بین کر نوبیوا وری کی جمعے تراث نے ۔ کہنے گئے '' مجھے کیا گرفتہ کی کہمی جرائٹ ند ہوگی ۔ بیزریا وہ سے زبادہ اٹھارہ فرانا کے ہی کا قومعا ملہ ہے ۔ اس سے ہم کچھ تباہ تو نہیں ہوجائیں گئے ۔'

نہیں ہوجائیں گئے ''

خوش متى سے الكے دن طلع صاف تھا' اس كئے موسوادر تى لى چيقىرى كے بجائے الكے قطر

لے ہوئے دفترر دانہوئے۔

محمر بالكل يجادتنهاره كرميهم ادرتي لى البينبرباد شده المحماره فرانك برغور وفكر كئے بغير نبراه ي

نى چقرى كے كيرے كاراگ بران كيرے سے إلكا فخلف تھا۔

۔ اب نوغصہ کے مارےان کی اوار مجھنے گی ۔ " كرك كرانبون في اداكيا" تم . تِقِينًا تُم إِكُلْ رُو لِلْمِاتِم بِمُ كُوتِبا وكُرْما بِي . تمماری کی مجتسری میں . موسوادری بی کے چبرے کاربگ متغیر ہور ہاتھا۔" آپ نے کیا کہا ہ" اہنوں. . " میر کهنی بوں کرتم نے حیقہ ی میں ایک سوراخ کردیا . کتے بوئے انھوں نے چقر کی اپنے شوہر کی طرف بھینگی گویا وہ انہیں مارنا چاہتی تھیں' انہوں سنے جهقه ی اس رور سیحینی که سوئے اتفاق سے چیننه ی کا سوراخ دار حصه موسیوا وری لی کی ناک برجالگا۔ ا*س کے بعد وہ چیقہ می رش*علہ ہا *رنظر می* دالنے لکیس . " كِيرِكُر بُوا" انهول ك ذُرت دُرت درك كها" اس كى بالكل حبرتين ' مِن مي بها الاس كميه م كام نبیں ہے میری بجھ میں نبیں آرا ہے كہ بہ كيے ہوا! " ہاں بیں جانتی ہوں" بیری سے کہا" بی*ں شرطبیہ کہتی ہوں کہتم دفتر میں اس حیشری کو کھو*ل کردکھا رہے ہو' ادر میقری کے ساتھ حاقت آمیر حرکات کرتے رہے" " ہاں میں نے اسے صرف ایکیار کھولاتھا' اور وہ بھی یہ دکھا نے کے لئے کہ میری چینری می خوبصورت ہے۔ میں ہے کونقین دلا تا ہوں کہ اس کے علاوہ تحجیم ہمیں ہوا۔" سے بے قابوم وکرمٹ مراوری لی نے اپنے شوہرسے اسیار تاوکیا کد شادی شدہ زرگی کاار یا نظارہ ایک میں بنیادی کے لئے اس میدان جنگ سے بھی زیادہ ہیے ہتا کا برجا ماہے

گولیول کی بارش ہورہی ہو۔ میدمادری لی نے ایک پرانی می**ت**ری کے کیرے

ماتھیوں کی میتاں پر داشت نہ کرسکے' آخرش اپنی ہوی۔ سےاک نی حقری کے خرید اصار کرنے گئے۔ بوی سے بڑی ردو قدح اور ثلاش وستی کے بعد اُستہار تقبیر کرنے واسے چیو کول دوسری مینرس بھی رہتی ہن ظب ہرہے کہشہ سے زیاد ہ تبغیبے لگانے شروع کئے اور وسوادری لی ہر حن **انفاق سے اس حیقری کی خریری ہ**ے۔ بہار اس دا تا بت ہوئی کیونگرین ہی جینے کے اندروہ اکل <u>یم طاکئی اوراس کی مکرت و رکخیت نے پورے حکمئہ عباک کو حیان کردیا۔ فی الواقع وہ ایک</u> موضوع بھی بن کئی تھی۔ بینظم موسوا دری لی کے دفتہ میں صبح سے شام اور فیش سے بیت کا ے آکرایک دن نہایت ہی بڑھی سے این بوی کوحکم دیا کہ وہ ے عمدہ قسم کی نئی حقیری خرید نے میں صرف کرسے اور رقح نقداد اہو۔ ہوئ بڑ کے جث کے بعدالمحدارہ فرانگ کی چھتری خریہ نے برراضی ہوئیں 'اورافسرڈ کی کے س ہاتھ میں دیتے ہوئے نبی<sub>م</sub>ی لہے بیں کہا'' دکھھو! بہ حقیری تمعین کماز کم<sub>را</sub>یخ سال کام دیگی!" چنقری کا مالک خوشی سے بحیولا نہ سما انتھا۔ و نقر میں بھی دہ نہایت ہی شا داں و فرحان آن ا۔ شام كوجب و مكروس تربيى نے چقرى ريضط يا منظر دالى يائنكر كويلسي كرربركا حلقه زماده نے فرمایا۔"کیوکداس کی وجہ سے رکٹرکٹ حالما مفاطت کرد محے اتنا ہی اجھا ہے۔ میں قریب بہتم میں دوسری کچھری دلا ہی انھوں نے چقری اپنے شوہر کے ہاتھ سے بے لی اسکولاد بایا در کھول کرد مکیفے لکیں۔ بھر کا کہ حیرت اورغصہ سے اسے کھور ناشروع کیا۔ حیقیری کے عین درمیانی حصہ میں تقریباً ایک فار ذبگ مج برابرموراخ ہوگیا تھا ' جوبظا ہراپ معلوم و انتقاکسی جلتے گریٹ کے تحوی سے پڑگیا تھا۔ ذرا دسليفئة رسهى! وه حلاكين ـ « کیا بات ہے ؟ شوہرنے بُرُ دباری سے بغیرا نا ج

چھٹری

میام آوری لی ایک نهایت جزرس خاتون تغییس۔ وہ ہزوانک کی عیج قدر توجیت انجی طرح
جانتی اور دولت بڑھانے کے تام خت اصولوں سے بیں رہتی تھیں ۔ ان کی طازمہ کے لئے اپنا گھر کھرنا
کی جانسان کام نہ تھا۔ خود موسیوا آور لی کے لئے اپنی بیری سے جیب خرج حال کرنا ایک نها بیت بی کی جو اسان کام نہ تھا۔ خود موسیوا آور لی کے لئے اپنی بیری سے جیب خرج حال ارائی تھی ، تاہم میڈاوری لی دشوارا ورتھا ۔ ہدنپ کہ بیج فراآ رام کی زندگی بسر کرنا تھا اور انہیں کوئی اولاد بھی نہیں تھی ، تاہم میڈاوری لی دشوارا ورتھا ۔ ہدنپ کہ بیج کی انہیں کئی انریز خرج سے سابقہ بڑتا آو انہیں رات رات کی بیج نہیں نہیں گئی تا تو انہیں رات رات کے بیج نہیں نہیں گئی تھی ۔ میکنون نہیں گئی تا گئی تھی ۔ میکنون نہیں گئی ۔ میکنون نہیں گئی تھی ۔ میکنون نہیں گئی تھی ۔ میکنون نہیں گئی ۔ میکنون نہیں گئی ۔ میکنون نہیں کی تو انہیں کہ کی کھی انہیں کئی گئی ۔ میکنون نہیں گئی کو انہوں کے دور میکنون کھرنے کی کھرنے کی گئی کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کہ کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کہ کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرن

موسیواوری لی بار باراصرار کیاکتے تعم « تم کوموجود واخراجات سے کچھ توزیادہ خرچ کرنا چائ موسیواوری لی بار باراصرار کیاکت تعم « تم کوموجود واخراجات سے کچھ توزیادہ خرچ کرنا چائ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کبھی خرج نہیں گیا " لیکن ان کی بری کا ایک ہی جواب بواکز ناتھا" محفظ راستہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے 'کون جانے ائندہ کیا بیش آئے !'

ده صاف ستهری راکرتی تعییں - عرجالبس کے لگ بھگ نعمی اور فراج بین تلون تھا۔ مربیواور تمی لی اپنی بوی کے سخت احکامات پڑمینہ بنجمعلا یا کرتے شعے 'خصوصاً بعض وہیں آمنیروا قعات پراکیونکدان سے ان کا مردانہ پندار مجروح ہوتا تھا ۔ پراکیونکدان سے ان کا مردانہ پندار مجروح ہوتا تھا ۔

و همکار خبگ بین ایک فشی کی میثیت سے کارگذار تعاور به خدمت صرف اپنی بیوی کی فرمانبرداری کے تخت انجام دیاکر نے نعے مسلسل دوسال دہ و فترکوایک برانی پیوندگلی مچقتری اپنی آ لانے رہے جوان کے ہم کاروں کے لئے چیلے حیوار کا ایک موضوع بن گئی تنقی ۔ وہ اس سے زیادہ

### غزل

الوجیئے آپ ذرا سوجیئے کیا کرتے ہیں جیسے یکھی کوئی احسان کیا کرتے ہیں در دبن کرجو مرسے ل میں رہا کرتے ہیں ہم اسی طرح سے مرمر کے جیا کرتے ہیں راہ مبن کھی کے منہ پھیر لیا کرتے ہیں آپ جس وقت نصور میں رہا کرتے ہیں آپ جس وقت نصور میں رہا کرتے ہیں حسرتوں کو مرمی پا مال کباکرتے ہیں کچھ اس اندازے وہ مجھ پیفا کرتیں در دکا حال وہی پوچھ رسبے ہیں مجھ ہجر کی رات اسی طرح کٹی جاتی ہے ہم غربیوں سے ابھی کتے کدورت باتی عالم کون ومرکاں سے بھی گزرجا تا ہوں یہ بھی انداز محب

یہ بھی انداز محبت ہیں کسی کے خشرو غیرسے حال مرا دچھ لیا کرتے ہیں

اميراحرخرق بيء (ابتدان)

جب ہم نے اجتائ زندگی کی بہتری کو اپنا نصب العیں بنایا ہے تر ہمیں ہرخطرے اُوریب و کا گونگر رہے ۔

کو انگیز کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے ایک بلندوا ئم زندگی اسی طرح حال ہوسکتی ہے ۔

ابنی زندگی کے اس اعلیٰ اور بلن نفد بالعین کو حاسل کرنے کے لئے ہمیں ایسی تندہی اور جانفٹانی کی صرورت ہے جو کہمی تھاک نہ سکے۔ ہمیں اپنے ارادوں میں اثنا اہل ہونا چاہئے کہ کوئی گوشت و تت ہمیں ہماری راہ سے منحون نہ کرسکے اور جمیں یہ بات ہمیشہ یا درکھنی چاہئے کہ جو اپنا کا مرک کے کہا میں موجاتا ہے وہ اپنے فرائف کا حقد انجام نہیں دیتا۔ اور وہ کہمی اس بہتر اور وائم زندگی کو حاسل نہیں کرسکتا جے خود قدرت سے انسان کا نصرب العین بنایا ہے۔

ہے رضبیہ بی ۔ ا (اتبدائ) اسے ایک سلس خرکہ بنادیں تاکداس کھٹن سے نجات پانے کی کاوش بانی ندرہے۔

ایک اور اہم جیر جوہماری اجتماعی زندگی کی بہتری میں مانع ہے وہ ہماری اخلاقی لیتی ہے اور یہ اخلاقی نقاب تنظیم جیر جوہماری اجتماعی زندگی کی بہتری میں مانع ہے وہ ہماری اخلاقی لیتی ہماس کا الر کا دریہ اخلاقی نقاب تنظیم ہم جاری اور اس کو دور کرنے کے لئے ہیں جس جنر کی ضرور سہ دہ ہمارے کہ وہنیں ہم طبقہ پر پڑر ہاہے اور اس کو دور کرنے کے لئے ہیں جس جنر کی ضرور سہ سے مراز سے کہتم ابنی ارا دی فوتوں کو مضبوط اور استوار بنا سے کی کوشش کریں گھر ہماس وقت کے بیدا نہیں کرسکتے جب کہ ہم اس قول کو اپنی ارادوں ہیں آئئی مصبوطی اور استواری ہماس وقت کے پیدائیس کرسکتے جب کہ ہم اس قول کو اپنی خوبی ہماس قول کو اپنی کا منتہا کے کال خوشی نہیں بلکہ خوبی ہے " تاکہ زرگی کا اصول نہنالیں کہ " انسانی تھرن اور بہترزیدگی کا منتہا کے کال خوشی نہیں بلکہ خوبی ہے " تاکہ جاری اخلاقی توانائیاں ہمیں زیادہ قوی بنادیں اور نوع انسان ایک بہترزیدگی کی تخلیش کرکے ائسے دائمی خالے ۔

بلندمعيار نباديا جائے۔

معن پندورنصائح اسنان کو بہتران ان بیں باسکتے۔ ہم کوچا ہے کہ جال ہم خرابیاں دیمیس ان کو فرابان دیمیس ان کو فرابان دیمیس ان کو فرابان دیمیس ان کو درا کر است دورکر نے بیں دفت ضائع نزکریں بلکہ کوئی ایساعلی طریقہ اختیار کریں جسے دوستر متاثر ہوکرائن خرابیوں کو چیور دیں۔

ہمار ہے تقوق وفرائض کا تعلق محفن اس مادی دنیا سے نبیں ہے بلکہ ساری کا کنات سے ہے اور ساری کا کنات کی انکمویں سرایسان کے کامریگی ہوئی ہیں۔

کچه نکجه ما کرنے کی تمنا ہرول میں ضرور موجو در بہتی ہے ادرید تمنا لیفینا انجھی ہے میصول کی خواہل مور موری نے جائے اور مقابلہ بھی ہونا چا ہے لیکن اس سے نہیں کہ ہم اسے صرف " ہمل من فرید" کا ایک بغور بناویں ۔ بلکاس کے کوئ سب سے اچھا کا حرات ہے ۔ اس طرح کے عالی مقابلہ سے ہم اپنے گئے ہیں ۔ قائم رہنے والے مالیت ان قصر تعمیر کرسکیں گے اور زمانہ خووائی حفاظت کرے گا ۔ کیو کہ جب کوئی او می توجہ کے ساتھ اچھا کا حرک ہونی میں گے اور زمانہ خووائی حفاظت کرے گا ۔ کیو کہ جب کوئی او می توجہ کے ساتھ اچھا کا حرک ہونے گئے ہیں ۔ اور کی خوبیاں خود نجو وال بیانی خوبیاں کوئی خبیروئی مجموت پریت نہیں ہیں ۔ وہ انسانی محنت اور خوبارت سے بہت آسانی کے ساتھ انکور کی اور مود مند بنا سکتے ہیں ۔ میں ایک میں اور ہم اپنی ذاتی محنت اور مہارت سے بہت آسانی کے ساتھ انکور کی اور مود مند بنا سکتے ہیں ۔

دو سرا قدم جراجهای زندگی کی مبتری کے لئے ہم اُسٹائیں دو ایک ایسی دنیا کی خلبق ہونی جا جو' امداد با ہمی' کی دنیا کہلائی جاسکے ادراگر ہم اس کواپنی رندگی کا سب سے صروری طبح نطر نبایس تو پیدکام بہت آسان ہوسکتا ہے۔

مرا المداد باہمی 'کے معنی پر اسانی ارادوں کی نختلف طاقتوں کامِل مجل کرا کیہ شندک معاد کی طریب کامِل مجل کرا کیہ شندک معاد کی طریب کام کی کام کے میاد کی طریب کام کی کام کاری اسان ایک دوسرے کے سیجے زفیق اگر ہوسکتے ہیں توصر بن سے ایک منخد ماحول ہیں اور اسانی ائن و محبت کی بہترین نشو و خااگر ہوسکتی ہے توصر ب مود مند کاموں ہیں مل مجل کر حقتہ لینے ہے ۔

ہیں زندگی کے مفاصدکوم اُئل سم کران کے ص کرنے میں اُلجھار ہنا چاہئے کم کا سے کمار ہنا چاہئے کم

اور دہ اجھا عی زندگی کی بہری ہے اور اس کے ساتھ ایک بہتر اور وائم زندگی کا حصول۔ اب سوجنا یہ ہے کہ وہ کو ن شاندار کام ہے جو بھاری اجھا عی زندگی کو سُدھار سکتا ہے اور اسے بہتر اور دائم بناسکتا ہے اور جبہا کہ بیش نظر رہنا چاہئے۔ وہ کام موجودہ تہذیب کو بیار پندی کی ' اگیا بتیال' سے کال کر اس کے سامنے بند معیاری کا ایک نصب العین قائم کرنا ہے اور اسے بیشتر سے بہتری طاف رہم ری کرنا ہے۔ اس این شک معیاری کا ایک نصب العین قائم کرنا ہے اور اسے بیشتر سے بہتری طاف رہم ری کرنے۔ اس این شک بھونکی نہیں کہ بیہ بیشت کل کام ہے بلکہ ایک حذاک نامکن کی جب نصا برتر نے اسان کے جم میں روح بھونکی تواس سے نامکن بی کو انسان کا نصب العین بنایا اور کام در اس وہی کرنے کے فابل ہے جو' نامکن' ہوا ور تاریخ تعمان شاہدہے کہ انسان کا نصب العین بنایا اور کام در اس کے جوشہ قابل ہے۔ "ناریخ تعمان شاہدہے کہ انسان نیفینا اس باند فتہا کے کال کے بھیشہ قابل ہے۔

ہم اس فائت درجہ دشوار کام کو تقدیثا سرانجام دے سکتے ہیں آگر ہم لمبند معیاری کو اپنا نصب العمین نالیس' لمبند معباری کی تلاش کرو' سچائی' خوبصورتی' اجمعائی' خودنخ د فرمتی جلی آئے گی'۔

اس کے بعد دوسرااہم وال پیاہوزا ہے کہ اس اجہا ئی زندگی کی بتہ ری کے بیائی قری تاریت فردی اردای کے گارت مندر کی درمند ہے۔ بلاس کے لیانغی اسانی کی رہت الزی ہے اور ایک تجاوا میں کا قول ہے کہ "ارتم چاہتے ہو کہ اس فی تربت کر دونفس کی تربت نظر و بلکہ کی اورت کی تربت کر دونا کے دوایک مرب کا قول ہے کہ "اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا ذریعہ ہے اور جبیا کہ عام طور پرخیال کیا جا ہا ہے دوایک مرب کا فی تعقی ہیں ہے۔ اور عبیال کیا جا ہا ہے دوایک مرب کا فی تعقی ہیں ہے۔ اور عبیال کیا جا ہا ہے دوایک مرب کا فی تعقی ہیں ہے۔ اور عالات اور ماحوال سانی نظرت پر بہت بڑی صرب کے اثراندا رموتے ہیں اور اس کے ہم کہ سکتے ہیں اور بہتری اور اس کے مرب کا میں مصووت رہنے والے اور مصووت در کھنے والے مرب کے بیٹ اور اس طرح اپنی ذات کی بلندی کو کھو دیتے ہیں۔ بیں اجما ئی ذرق کی کو بہر بہتا کی کہ بہر بیا در کو جا را می ہے بھا اور اس طرح اپنی ذات کی بلندی کو کھو دیتے ہیں۔ بیں اجما ئی ذرق کی کو بہر بہتا کی کہ اس می خوار کی کہ بیارا میں ہو تاری کی کو زاتی مہارت اور صلاحیت اور امانت داری کی اعانت سے اضافی کارگذاری کو زیادہ کی معید جا در اس ہو سانی کارگذاری کو زیادہ کی کی میں سے نہیں در سے اضافی کارگذاری کو زیادہ کی کہ توری کی اعانت سے اضافی کارگذاری کو زیادہ کی کو دیتے ہیں۔ بین اجما کی کر دیتے ہیں۔ بین اجما کی کر دیتے ہیں۔ بین اجما کی کر دیتے ہیں۔ بین اجما کی ذرائی مہارت اور صلاحیت اور امانت داری کی اعانت سے اضافی کارگذاری کو زیادہ کی کر دیتے ہیں۔ بین اختما کی کر دونا کی کر دیتے ہیں۔ بین اختما کی کر دیتے ہیں۔ بین اختما کی کر دیتے ہیں۔ بین اختما کی کر دونا کی کر دونا کی کر دونا کی کر دونا کی کر دیتے ہیں۔ بین کر کر دونا کی کر دونا کر دونا کی کر دونا کر کر

د کیفتے یا دکیمنای نہیں چاہتے اوراس طرح خودائی کودودکا دیتے ہیں کین اس خواہش کے وجودسے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ نیززندگی کو قوی ترادرزندہ تر بنانا اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ ہار سے اسنے کوئی مقص نیروا در ہم اپناکوئی فترا کے ال نیم قرر کریں ۔

اب يوجنا بهادا كام به كداس مقصد كى نوعيت كيابو . خواه وه كوئى معاشرى تخريب بوياكوئى فرجي نفسب العين تربيت اطفال بوياخاند دارى غرض كچه بواس كچه نه كيه كابونا ضرور به كيونكه زندگى كو فرجي نفسب العين تربيت اطفال بوياخاند دارى غرض كچه بواس كچه نه كيه كابونا ضرور به كي فربا شبدا يك شعله زياوه بائيدارا در دائم بناسن كى خواجش اگر تعادُن كى كوئى زكوئى شكل احتيار نذكر ب كى فربالشبدا يك شعله كى طرح آج شدا متر بحد كرده جائے گى -

اس میں کوئی شک نہیں کذر ندگی ایک بیچوکشاکش ہے ادریالحضوص آج کل کی متدن زندگی کیونکہ بدایک امروا قعہہ ہے کہ جیسے جسے بھڑ تہذیب و تران میں ترقی کرنے جائیں گے زندگی کی شکش فرمتی جاُمِن گیلیکن کانٹ نے اسٹ کمش کے سُلہ کوکس خوبی سے جمعاباہے۔ وہ کہتا ہے ، " یہ کتائیں وه وُرائع بين جزَّقدرت في انسان كي بهترن و تول كوائجعار النيك كي دخع كي بي انسان امامه زندگی گذار ناچامتا ہے کین قدرت جواس سے زیادہ برتبر جانتی ہے کہ وہ کیو انجلین کیا گیا ہے اُسٹے کا کا م کرنے کو دیتی ہے اورا مے صیتوں میٹوال دیتی ہے ۔ تاکہ وہ ایٹے عموں کے حلقے سے مالا ترو ملن ترم وکرایک بہرانسان بن جائے۔ گریاایک بہتان اور ہترزندگی گنجلیق ورت کا منتہا کے کال ہے ۔ بیعدا کی بع مقصد زندگی کودکش اور بتر محمناکیا قدرت کے اس نصب العین کی اور خود قدرت کی قرمین نہیں ؟ اسانی برادری ایک ایسی جاعت ہے بریکامفصد مرکبل خوشوں سے لطف اُٹھانا ہے ؟ لیکن ساتھ ہی مام جل کرغم میں بھی شر کیا ہے؛ ناہے اس سے اگر محض خوشی اور سرت کو فتہا ئے زندگی قرار دیں ادر صرب حصول مسرت ہی ہمار انصب العین ہو توہم مھی اپنی زندگی کو قوی تراور زندہ تر نہ ناسکیں گے ۔ اب بہال سب سے ہم حال بھے بیدا ہونا کے کہ جکل کی متر ان زندگی کومین نظار کھتے ہوئے اور بالخصوص اینے مالک کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس زفت ہمارانصب العین کیا ہونا جا ہے آیاوہ انفرادی ، و یا جنوعی به بلاشبار و فت بیم کسی الفرادی نصب العبن سے زیاده ایک منترک نصب العین کی ضرورت

#### برو براه سرو هما رانص

بغیر کی نصب العین کے ہاری زندگی بھول کی اس بنی کے مان ہے جو بھول سے الگ ہوکر واکے جم کو کر سے الگ ہوکر واکے جم کو کر ہوجائے۔
واکے جم کو کو کے ساتھ الرجائے اور ہواکی لہروں میں جگر کہا تے کہائے گر ہوجائے۔
ہوسک ہوسک ہے کہ بعض حن طلب گاہوں کے لئے ایسی ہی زندگی میں دشتی اور دلفہ ببی ہو۔ اور وسیل انگاری ہی کو زندگی کا مسی جھے ہواں جب کے وہی راستے ریادہ وحوشنا اور خوبصورت نظرائے جس میں رکاویں ور عزامتیں نہوں اور جسے وہ ابنی واتی مہارت اور قابلیت صرف کئے بغیر خود نجو داس طرح سط کرسکیں کم

نبیں بہم محسوس نہ کو کہ وہ کدم سے آئے۔

#### شاب

سزروساز آرزو به میصد ساغری شراب سینهٔ میکش میں بحرد بنا ہوں گاہلاتہاب گاہ سوتوں کو منآ ا ہوں گاہ بیچ وتاب سینهٔ مزدور میں گھا ا ہوں گاہ بیچ وتاب جھومتا ہوں گاہیں کو نعر بیچ وتاب جشم رکس کو کیا گش میں گاہ ہے منظراب گاہ سطح بحب ریا طاہر ہوا این کرحباب اور کہ جی شوریدہ سموجوں میں ہتم طراب شمع برم زندگی بون نام برمیرانباب برق بن کردیده ماقی مربی انصال کبی مندارائے سرچے فی الفت بول کبی شورش شی میں نبتا ہوں کبیمی رازسکوں گاہ گرما تا ہول میں بیا موج سموم جاگداز معد بن کو خفل متی کو تخصر آیا سمی چیرت نظارہ سے میں ہوگیا ساحل کہیں چیرت نظارہ سے میں ہوگیا ساحل کہیں

رگ قرآب جیم انسانی نہیں ہرگزنہیں وہ تواک جش تمنا ہے کہیں حبکو ثباب

مزامتین جربیک سروین مزامتین جربیک سروین ہر شہر ' بہارک کے غرائم کی تھیل کی دیمن ہیں سرگرم مل ہے ودور سری طرف مرینی سائیروا فرکمینس Scipio Africanus کے فیٹر کردہ کار تعبیج کواطالبید کی ملکیت تبلا ماہوا شالی افریقیہ کے بورے ساحلی علاقد پر قبضہ جانے کی فکر میں ہے۔

روس كافن ليندر جارحاندا قدام كلى صحيح نارنج كے مطالعه كامتيجہ ہے كيوكه صحيح نارنج سے مطالعه كامتيجہ ہے كيوكہ صحيح نارنج سے در اللہ ملاقہ من اللہ ملے مسلم من اللہ ملاقہ من اللہ ملے مسلم من اللہ من ا

مخ الغرر صابقي تعلم بي الافرى) مخاص العرب الفريد الافرى ده قوم كى عام حالت كانقت يمى كيني دين الديهان ك توعلم ارنج ك مفهوم أنوعيت اوراوازمات المستريخ كالمرابع المرابع الم

تاریخ کی اجمیت کی سب سے شاندار مثال جم انگلتان کے اس اقدام سے افدار کے اس اقدام سے افدار کے جم بین بین کی روسے بربنا کے احکام پارلیان انگلتان ' ائرستان بی جوانگلتان کے ماسمت تعالیہ عوصہ درا زکا مضایان فلسفدادر دیئیات کے ساتھ البخ کی تعلیم بھی ممنوع قوار دی گئی تھی جارخ کے معنوع قوار دس کے جانے کا داحد مقصدیہ تعالیہ اُن سنی را نیوں اور چیرہ دستیوں کو جوانگلتان کی جانب ممنوع قوار دس کے جانے کا داحد مقصدیہ تعالیہ اُن سنی بردہ درائی کی جانب است باشندگان ائرستان پر روار کھی گئی تھیں ' پردہ خفار جی میں رکھا جائے کہ جس کا انکشان اہل انکشان اہل انکشان اللہ انتقام کا بیار با دینے کے لئے کا فی ہوسکے گا ۔ لیکن قیقت کے پوشیدہ رمکتی تھی اِنجائی اُن کا اُن سنی اِن کھی اُن کے دور رس تنائج آج آئرش فری اسٹیں طے ( Free State ) کی کھی اُن کھی جو زیر بریں ۔

مندوستان کابھی کم وہش ہیں حال ہے۔ اگر یہاں ہوخون تاریخ کو بلکل ممنوع قرار نہیں دیا گیا
ہے تواس کے بجائے اتنا صرور کیا گیا ہے کہ تاریخ کی تربیت والضباط ہی تعلیط طربر کیا گیا ہے بضا کا
ہاریخوں میں جن پر کو نایاں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہند گوں نے برسرا قدار ہو کر مسلما نوں کے حقوق
ہاریخ الرب اور دوسری طون یہ کے مسلمانوں نے حکومت کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے کر مبند گوں پر
کسے کیسے مطال ہو تھا ہے۔ بجائے اس کے کہ جم تاریخ پڑھو کر اتحاد و گیا گئت کے خیالات اپنے
دل میں پرورش کر کے باہمی نفرت و بے زراری کے جہارائی پڑھو کر اتحاد و روا داری کا جذبہ ہی قور تو کہ کہ مندوستان میں مہندت نی ہتدیہ و تعدن کے تعام کا خیال تو گئیا۔ باہمی اتحاد وروا داری کا جذبہ ہی قور تو کہ کہ خدوستان میں مہندت نی ہتدیہ و محصد نو بی تحمیل باجا تا ہے۔ برخلات اس کے تاریخ کی معلا ترتیب ہے وہ مقصد نو بی تحمیل باجا تا ہے۔ برخلات اس کے تاریخ کی معلو ترتیب و تعدیم سے سے تو می بنا پر اگرا کی ہی ہیں۔
معیم ترتیب و تعدیم سے سے تو حرم ہی ترتی و عورج کے دلو نے بیدا ہو تا بعیداز امرکان ہنیں۔
معیم ترتیب و تعدیم سے سے تو حرم ہی ترتی و عورج کے دلو نے بیدا ہو تا بعیداز امرکان ہنیں۔
معیم ترتیب و تعدیم سے سے تو حرم ہی ترتی و عورج کے دلو نے بیدا ہو تا بعداز امرکان ہنیں۔
ماری بنا پر اگرا کی ہی بنا پر اگرا کی کو بنا ہو کی کو بنا پر اگرا کی کی بنا پر اگرا کی کو بنا پر اگرا کی کو بنا پر اگرا کی کو بنا پر اگرا کر کی کو بنا پر اگرا کر کیا کی کو بنا پر اگرا کر کو بنا کی کو بنا پر اگرا کر کو بنا کر کیا کو بنا کر کو بنا کر کو بنا کر کیا کر کو بنا کر کر کو بنا کر کو بنا

۔ تودہ اس بات کوبھول جاتے ہیںکہ اپنج میں محت بیان کی سی مجی کوئی چیزلائٹ التفات ہے ۔ اور چیقیقت ے کہ مرورخ صحت بیانی کور قرار رکھتے ہوئے بھی اپنے علمی کا نامہ میں مُزرط زبیان اختیار کرسکتا ہے۔ اوراس **کا بہ طرع ک** کم نحف انداز بیان کی خاط صحت <sup>و</sup> اقعات حبیبی چیزگرقربان کرنے میں میں ویش کرے صدر<sup>ح</sup> افوس ناک موگا۔ اکثر موضین مکروں ( Memoirs ) کے صنفین کے اِرے ہیںا ہے دلوں میں عجیب خود سرانہ ( Autoratic ) حقارت کے جذبات پر ورش کرنے میں اور تاریخ کی رتیب کے موقعہ پرُ خصوصی ' دلجیب دراہم وا تعات کو و محض اس وجہ سے نطاندازکردیتے ہیں کہ اُن کی دانست ہیں وہ ا غيائېم ہوسنے ہيں که تاریخ کی نظمت اُن واقعات کی حفاظت گوا رانہیں کرسکتی۔ پاکرسی دلیل کامخیاج نہیں کہ ولی ک تدميموا تعه نبراته كوئى اہميت نہيں رکھتا الّاايں كہ وہتقبل كے تعلق صحيح قياس لـگانے مِن رہنمائی كرّا ہے اوراليني ارنج جوتاريخ ڪاس مقصة ظيم کوپيرا ناکر تي بو' بالڪل جل ولائعيني بوگي خوا ه وه الزايُول'معابدول' بغاوتوں کے ایک لا تناہی سلسلہ سے کیوں ند ملوہو' ایسے حالات کا ارتج میں بیان کیا جا یا از مب ضروری ہے حبنعوں نے بنی نو ع انسان کی خوشی' اخلاق واطوار کے علاوہ باشندگان ملک کی تول کینے ل علمیت سے جهالت اوربربرین سے مرنبیت کی حالت مروری (Transiden State ) برگهرسے اڑات مجوز ابو اسی نوعیت کے حالات کو<sup>رد</sup> خاموش انقلاب '' سے تعبیر *کیاجا آہے۔* ان حالات کی ترقی کی روش ماک و اقعات سے شاکہ ہی علوم کی جاسکیے جن کو حالیہ موز خیر اپنی دانت ہیں" اہم واقعات "سے موسوم کرتے ہیں۔ کیونکو اس خاص نوعیت کے حالات نہ نوکسی فوج کی ظفر مندی کے بیان سے حاصل کئے جائے ہیں اور نہ تقنیذ میں وضع كُ جاكت بين وه نه توكسي معه برسيم بل ط كئے جاتے بي اور نه مي كسي وفتر بير اُن كو محفوظ كيا جا تاہير. کامیاب مورخ صرب و ہی کہ لایا جاسکتا ہے جس کے علمی کار نامہ میں زمانہ زیر بحث کے بوجودالو نقط نظر عام دمنى سطح وحالت اوطبعي ميلانات كوتصنغر ( Meniature) صورت مبريش كياكيا بر إييامورخ نة وخاص طور برام وا قعه كوانهميت ديتا ہے اور ندمي ہرفر دكى تعربيف بيجا كے بل باند فقاہے بلكا بنے صحيح انتخاب واقعات ورست استرواد ( Resection ) اورعم وترتيب مع ووحقيقت كوايسادلجيب بناديتا ب کدافسانوی رنگ ما ندیر جا تاہے، وہ سرکارو دربار، خیمہ دخرگا ہ کا ذکر ضردرکرے گالیکن ساتھ ہی ساتھ

نشركے رواج كے نقدان كى بنار زنعليم وتعلم كا درىيد كالمة قرار يا چكاتھا ۔ چنانچيئنقاط اور ارسطو كے مكالمے ج بهى اپنی نظیر نبیس رکھتے ۔ ان واقعات کے ظاہرہو اسے کہ شرویسی سے سطرح عقلت اور بے توجئی گائی يه كهناكة اربخ كبعركل جزوى وكلي ابهم ورغيبا بهم معمولي ادرغيمولي واقعات كوميش نبين كرسكتي بج غلطانهیں ہے کیونگا گریمکسیکمل ناریج کوترنیب دینا چاہیں سے توجمیں نہصرت رمانڈ زریجٹ کی اہم چنرول كوللكه نا فابل لحاظ چنیروں كربھی قلم بند کر ناہو گاجو دراس تابیج كاصحیح مقص نبیں ہے - كبو كما گرسو ، انغاق سے كوئی غیر اہم بات بھی مہوا چھوط جائے تو تاریخ میں تقم پیدا ہوجا آہے۔ جنانچہ ہم اُسی باریخ کوبہترین قرار دیں گے جس من واقعات ماصنیه کی نصوریاس طرح کمینیج گئی موکه رمانی*ز بریج*ث کی **ہر**فابل نحاظ چنیریش نیطرموجائے۔ جرطرح عب تدبیم برال بنان نے تاریخ کے لکھنے میں بقت کی تھی بعینۂ صرید یمیں اقو امرار<sup>ہ</sup> نے سب سے سیلے اس جانب قدیم اُٹھایا فرائسارت ( Proissart ) اینے زمانہ کا ہرودوس ہوا، جنانچاس بناریانی کی مثال ورب کے لئے بالکل دہبی ہی ہے جبین کدانیجفنز کی بینان کے لئے - بیام تبینی ہے گەڭدىنىتە دوصەربوپ كے موجىن ، بىنىبت موخىين عہد ِ قدىم كے زياد ہ حقائق بىش نېبىل كرشے ادر بالمرجى سلّم ہے کہ وہ مقابلتاً دروغ بافیوں کا ارتکاب کم کرتے ہیں۔ بدیاد رکھناچاہے کہ ارنح کی راہ مٰرہی عقیبت ادرُّس ٰ لمن میتحل نہیں ہوسکتی۔ فلسفہ اربیج کے سمجھنے ہل حالبہ ورضین ' موز عبد عبد تعدیم بربہ رطرح فوقیت رکھتے مِن مگر ميدامرد برنشين بوناچائي كه فاق مختل آفريني انداز بيان فن رفيب ادرامور عامه كے سراہنے ميں ئى.مارىمبى متاخرين سے كچوكم نەتتىھے ـ اس بات سے بھی اكارنېيں كيا جاسكتا كەحالىيە برخېن نے صدق بايی كيسكسي زكسي حذنك بلاشبه طرو رانحرات كببه به اس انحرات كا باحث أكاز وراشدلال تنعا زكراني وتت متخيله ٔ جس کی وجه سے دہ مجبور شنھے ۔ وہ قدمار سے اس میٹییٹ سے بھی بہت آ گے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ عام واقعات معمومی انعول استخراج کرتے ہیں لیکن اُنہوں نے قبیمتی سے اکثر مواقع برمعض واقعات کو اول منطبق کرسنے کی خاطردا تعات کی صحت کو متضر کر دیا ہے۔ " اینج صوب مشا ہدہ کا نام نہیں ہے بلکہ روایت کا ا در مجر قرائن کا بختس دُطنون غالب اور مجت تعلیل کا عصر مدید کے وضین کے شاندار علمی کار اموں میں علط بيانيوں کی وہ کثرت ہے کہ الا مان والتخفیظ ؛ جس وقت مورخین عصر به دورانِ منا نشہ حروت طبع کا اظہار کرائے

# عسام النج في ما اورا"

علمائے ماضی و حال کا اس اور آیفاق ہے کہ تہذیب نفس 'اصلاح معاشر سے ' تحقیق خائق اور خو د شناسی کے لئے اربخ کامطالعہ اگریہ ۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ اربخ ایک ایساعلم ہے میں مثالیں نظر آتی ہیں اور تمام تواریخ تمثیلات سے ملوہی ۔ طرز بیان کوموٹر اور او کھا بنا سے کے لئے کسی اکال مورخ کی قوت تخیلہ کا زبر دست ہونا از بہضروری

طرزبان کومزرا ورانو کھا بنا ہے کے لئے کسی اکال مورخ کی قوت تیخیلہ کا زبر دمت ہونا از بہضروری ہے۔ بیکس یامزربن بین طبیعت کی جوانباں کہا جاتا ہے۔ بیکس یامزربن بین طبیعت کی جوانباں کہا جاتا ہے ، مواد کے ساتھ من گھڑت واقعات کا تا اس کرنا غیرتحس فیصل قرار دیا جائے گا۔ مورخ کو قوت اسندلال کا بھی حامل ہونا چاہئے تاکہ و دہ قشا بہ دمنج انس نوعیت کے واقعات کے واقعات کے بین طبی نظر پیکا استخراج کرسے بین مستند مہتندوں نے بہال تک کہ ریا ہے کہ تا ریخ کی ابت ار ناول کی سی ہوتی ہے کہ بان کا خشام خموں کی کل مستند مہتند میں ہوتی ہے کہ بات کی ابت ار ناول کی سی ہوتی ہے کہ بات کی مستند مہتند میں ہوتا ہے۔

ونیاکارب سے پہلااور تا اسے بہلااور تا اسے بہلاال دور حبت بندی اسے بہر برخی کی طرز تحریباً ورد نہ تھی بلا آوار تھی ۔ یہ مورخ اس رہا نہ میں ہوا ہے جبکدا ہل ہونیاں دور حبت بندی عجو برسی مجس علمی اور شکیا ہے سے گذر دیسے تھے ۔ گواس رہا نہ میں فعن الطیف معلی اور اس کی عادم موجودگی میں ہر جہز کو منظوم پر اپند میں سکھنے کارواج تھا۔ اس زہا نہ میں ہم کو کسی تسمی کا گئی تھی اور اس کی عادم موجودگی میں ہر جہز کو منظوم پر اپند میں سکھنے کارواج تھا۔ اس زہا نہ میں ہم کو کسی تسمی کی باضا بطا اپنے بھی نہیں ملتی ۔ بلکہ گذشتہ دا قعات کو ہم روایات ، قصوں ادر کہا نیوں گئی کی بیا فراد کی زبانوں کی باضا بطا اپنے بھی نہیں ماتی ۔ بلکہ گذشتہ دا قعات کو ہم روایات ، قصوں ادر کہا نیوں گئی کی با جا چکا ہے ، پر نسلا بور نس مربح و آتے ہائے ہیں ۔ بسااد قات اُن میں مجھوا ضافہ ہی ہوتا ۔ جمیدا کہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے ،

مرور اسری محموکاوان مزاربر

سکوت موت طاری ہے زمیوں آسانوں ہیں لہورورورو کے سورج چُھپ گیا ہے کوہماروں ہیں

کوئی رازِ عسدم شاید نهان ہے اس خموشی یں ہواکی آہ وزاری میں افضاکی بینجروشی میں

فرشتے بیرے مدفن برصفِ انم بجیاتیں تری در ماندگی پر اور کے النوبہا سے بی

طلبہ خواب باندھاہے تقدّس کی ہواؤں کے تسبیم ساکیا ہیدا فرشوں کی دھاؤ<del>ں ک</del>ے

" یہاں آگرزمیں سے آساں کی ہمسری کرلی یہاں مٹی سے عاس دوجہاں کی مرددی کرلی"

یہاں آگر مسلماں کے ابوے زندگی پائی فنایں رئیست یائی ' زئیست کی تا بندگی یائی

یہاں ہرمردِ مومن کے کئے عبرت کاما مال ہے یہاں مٹی کے ذرّدوں میں پیام رسیت پنہاں ہے

مؤنعيمارين في متعلمان

غزل

پیمیدی ہوئی ہے تم کی حکایت کہاں کہاں قائم ہو نئ ہے انکی حکومت کہاں کہاں رہتا ہوں اب میت بری بدولت کہاں کہاں نگہری ہے خون فلب کی رگحت کہاں کہاں بڑتی ہے تیری نظرعنا بہت کہاں کہاں جلوه نا ہے در دِ محبت کہاں کہاں محکوم جسسہ دروح متحردل ودماغ دنیا ئے خواب ہیں کہ تصور کے غزین رخیار میں حنامین شفق میں شکو فد میں مضبنی جنبو کے مہر و خرمن بدایا ہے و وہ بادشا وحسر

وه بادشاه حسب واک گذایل سرز درونی ہے تجھ سے حافت کہالی ل

فضل التجرام تعام اجهار محكمة النيمان

و مکنلی باند حکرمیری طرف دیدر ری تقی \_\_\_ اس سے اس کا حال بی چینے میری مت اليامعلوم والتحاكس في جاركمن وقفل لكاديب مجھے ہوش آیا اور میں چونک کر اولا ۔۔۔ " اوہ! شآمو، تم اس ٹاف پرا پنے بچے کے ساتھ سوجاوُ " میں نے ایناٹا ط اس کودیتے ہوئے کہا ۔ و مسوکئی \_\_\_\_ میں نے دل ہی دل میں کہا \_\_\_ اور درخت کے تینے رسر رکھ کرزمین رسوگیا۔ رات کے چار بجے بتے کے رویے سے میری المعیس کا کمیں -د کیما \_\_\_ بتجدرور ہاتھا اور \_\_\_ ثنآمود ہاں نیتنی \_\_\_ وہاں دس رو بے کے بیے اور آ نے بڑے تھے ۔۔ لیکن اس کاکیس بتہ نہ تھا ۔۔۔ میں نے امسے چاروں طرف بہت وموندا \_\_\_ اوراس كالمجه يتدني المسيم من كريال المساب اوراس كواينا بجيم كريالا ہے ۔۔۔ اوراب دہی میرے کئے عصائے بیری ہے ۔۔۔ آج دس برس پو گئے، وہ مجھے اس وقت سےات کے کہیں نظر نہیں آئی --انہیں روپیوں کو ملاکرمیں سے پیچیو نٹیسی پان کی دکال

م عانیر کی ۔ ا (ابتدانی) محمد می برنی ۔ ا

اب اس مورت کی مورت صاف دکھائی دے رہی تھی ۔ میں اس کے بالکل فرہ بہنچ کر مطاف گریا ہے۔ تم اس کے بالکل فرہ بہنچ کر مطاف گریا ہے۔ تم اسم کی اور اپنے کی اور اپنے کی اور اپنے کی کا میں اس کی تھیں اس اب رانی سے بھر محکار ان کہ بن کئی تھیں اور سے سینے سے لگالیا اسکی کچے برلی ہیں ہیں بن گئی تھی رائی ہوا ہے۔ " پگی اور اپنے کی اور اپنے کی اور اپنے کی اور اپنے کی کہیں بھکار ان مینے سے لگالیا اسکی کچے برلی ہیں ہے گئی تھی رائی بننے سے جو قعمت ہیں لکھا ہو اسکی کوئی نہیں مٹاسک سے آفر دھو کا دیا نااس بابونے "کئی تھی رائی بننے سے جو قعمت ہیں لکھا ہو اسکو کئی نہیں مٹاسک سے آفر دھو کا دیا نااس بابونے "مجھتم سے کچھ کہنا ہے ۔ " ینچگر دن جھو کے اور ایک اور ایک اور ایک کے دون جھو گئے اور ایک اور ایک کے دون میں تاری ہو گئے اور ایک طوف دون سے سے دون ہو گئے اس اسکا کی طرف سے سے دون رہیں تا ہو سے دون کے دون رہیں جا سے دون رہیں جا سے دون رہیں جا سے دون رہیں جا سے کھو اول سکا اور نہ دو

ا جھے کیارے دیا ہے ، عدہ کھانے کھلا آہے تم لوگ انگوے ، اولے ، کورهی میری بی مدسے جی ت موادر مجھ ہی پراکوتے ہو ۔ " موادر مجھ ہی پراکوتے ہو۔"

يەكېكروە تېمىل مىنىزلۇاكر ئېرن كى طرح جوكۈيال ئىمىرنى ئوڭ ياۇل داپس جايگى كىسىسە تىمائىچىنقام سەپل كەندىكى ئىجىيەسانىپ ئونگەگىيا بور

ہمرات بھرنہ سے ۔۔۔ سوریا ہوا ۔۔۔ دن چڑھا ۔۔۔ دوپہردھلی۔۔ ہمرات بھرنہ سے ۔۔ سوریا ہوا ۔۔۔ اس طرح کئی دن ہم اس کا انتظار ہی کرتے رہے ۔۔۔ اس طرح کئی دن بیت گئے ۔۔۔ ہم اسے بھول جانے کی گوشش کرتے ۔۔۔ بہترا الماش کرنے یہ کہیں نہ ملی ۔۔

شاموکے میں جانے کے بعد میں کپر کھویا سار ہے لگا ۔۔ ایک دن ہم بھیک مانگ رہے سے کہ ایک موٹر تیزی سے پول پول کی ہوارے آگے سے کل گئی۔ ہم نے آنکھ اسٹھا کر دیکھا۔
اس میں ایک اسٹو فریٹ نوجوان کے ساتھ شامو بٹھی ہوئی تھی ۔۔۔ وہ خوشنا ساطری ادر حکم گائے زور آ میں رانی معلوم بور ہی تھی ۔۔۔ ہم د مجمعتے ہی رہے ۔۔ گویا خواب دیکھ دسے ہیں۔ بھر حزب کے ہم میں سے کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔

دن پول ہی گزررہے تھے ۔۔۔ ختیزی حالت اب بہلے سے بھی بزر ہوگئی تھی۔ اس کاسارا جسم طرتا ہی جارہا تھا۔ اب دہ جل بھر بھی نہ سکتا تھا۔ ایک رات جرسو یا توسیھر نہ انتظا ۔۔۔۔ بھر رابعہ جب بندھو نے دیجھا کہ بہاں تو بھوک طرقال پر نوبت بہنچ جکی ہے کو وہ سی دوسری ٹولی میں جا ملا ۔۔۔۔ اب میں اکیلا تھا ۔۔ کچھ دن ادہ ہا کہ میر کھوا' لیکن دل نہ لگا۔ میں سے ایپ ول میں کہا ۔۔۔۔۔ جلواب اس شہری کو الود اع کیوں نہ کہدیں ۔

دایالی کا تیبوار تھا ۔۔۔ امرتسر کے بازار میں میلا سالگا تھا ۔۔۔ رات کو بہاں کا مندر رشنی سے تعد کہ نور نباد یا جا تا ہے اور اس کی سجاوٹ و کیھنے کے لئے لاگ دور دور سے آتے ہیں ۔۔ داوالی کے تہوار میں صبح سے شام تک یہاں میلالگار نہنا ہے ۔۔۔ آج بھی میلاہی تھا ۔۔۔ لاکوں آثارا جعے نظر نبیں آتے۔ بہتر ہوگا اگریم اس کو تنہا کہیں نہانے دیں ' نہیں تو یہ و بصورت جوایا ہمارے با تمد شخل جائے گی۔ "

اس کے بعد بحراری بوشاری سے رہنے لگے۔ ہم اس بات کی ہمیشہ وشش کرتے کہ شاموہم اللہ بنو نے بات کہ ہوسکتا ہم ساداں الگ بنو نے پائے ' نیز ہم بیم کوشش کرتے کہ شاموہمیشہ نوش رہے۔ جہال کہ ہوسکتا ہم ساداں زبو نے دیتے ۔

ایک دفعه سویرے وه یکایک کمیں جاگئی اور بہت رات گئے واپس ہوئی۔ ہم نے دکھاوه نے وزی رنگ کی ساطی پہنے ہوئی کئی اس کی بڑی گئی اور بہت رات گئے واپس ہوئی۔ ہم نے دکھاوه نے وزی رنگ کی ساطی پہنے ہوئی تھی ' اس کی بڑی گئی ہے ۔۔۔۔ اس کو دکھتے ہی جنتی جالا انتخا ۔۔۔ ساری شیطان کئی کہاں گئی تھی ج ۔۔۔۔ بھرگئی تھی اس بادے پاس ؟ "
ساری شیطان کئی تھی تو کیا ہما ہے " ۔۔۔۔ بھرگئی تھی اس بادے پاس ؟ "
ہاں گئی تھی تو کیا ہما ہے " ۔۔۔۔ اس نے یو ل ہی لایروا ہی سے جواب دیا۔

غصه میری ابروُل پر بل پرگئے۔ بیں نے اسے فصد سے کہا ۔ " تا اُور یہ میلیک ۔ بیل نے اسے فصد سے کہا ۔ " تا اُور یہ میلیک ۔ " نہیں 'تعمیل ۔ " نہیں 'تعمیل ہروقت ہمار سے ساتھ رہنا چاہئے ۔ ہماری اجازت کے بغیر تم کم بین جارت اسے سے اسے سے بتیا برور ماری ماری بھرتی ہوگئی ۔ اب نے چاہئے والے یہ اکر کے بین " وہ دن مت بھول ' جب بھونے کہا ۔ " تبھونے کہا ۔

یان کواس کاچهره غصته سے سرخ ہوگیا۔ اس نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کرکہا۔۔۔
" تم کون ہوتے ہو مجھے رو کنے والے ؟ میراج ال جی چا ہے گا' جاؤں گی۔ تم ہب انتاکبوں اکراتے
ہو؟ کمتھارے پاس ہے کیا' جس پراتنا اثراتے بھرتے ہو؟ بڑے آئے میراہیٹ پالنے والے

ز تو مجھے ہی جائے ہور ڈی ہی برابر ملتی ہے اور نہ ن دھا نکنے کو کیڑا ۔۔ بیل چینے کے
لطکائے کیوں بھروں ؟ تم میرے ہوتے کون ہو؟"

" ہم بھی دیکھیں گئے" توبہاں سے کیسے جانی ہے ؟" ہم میوں نے بہ یک آواز کہا ۔ " یہ نبر رجھیکی کسی اور کو دینا ۔ میں اس بالو کے پاس جائوں گی اور صرور جاؤں گی ۔ وہ مجھے بَنْ تَعُواورْ تَبَیْقِ شَهِ حِالَتُ اور جَرِ کِھ لانے اسی سے ہم چاروں اپنے بیٹ کی دوزخ کو بھرتے خدا خداکرے شامرکئی دن کے بعضمت یاب ہوئی۔

سیکن شاتمواب وه شاتمونه تنمی به وه مردم اداس افرگلین نظرانی تنمی به وه جهاری لولی کتا گے مندائ کے مندائ کے مندائ کا کے حیالاً تی ۔

ہم مں سے شخص اس کا دل بہلانے کی کوشش کر تالیکن وہ خوش نے ہوتی ہے۔ وہ کچھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی ۔

کئی دن اسی طرح بیت گئے ۔۔۔ اب شآمواکبلی جاکر بھی بھیک ما نگ لاتی تنی ۔۔ ایک دن وہ بہت خوش واپس آئی گئی ۔۔ ایک دن وہ بہت خوش واپس آئی ۔۔۔ آتے ہی دونوں ہاتھوں کو ہمارے آگے رکھ کر بولی ۔۔۔ اب میرے پاس بھی اُن عورتوں کی طرح خوشنا لباس اور قیمتی زبورات آجائیں گئے ''۔

اس کے سفید چہرہ پرمسرت کی سرخی دوررہی تھی جس سے وہ بہت جین نظرارہی تھی ۔

بندھو لئے اسے جھڑ کتے ہوئے چھا ۔۔۔ "ارے ' یہ کہاں سے لائی ہ "

وہ بندھوی طرف بغیر دیکھے ہی ہمتی گئی ۔۔۔ "گوال منڈی میں ایک بآبورہتے ہیں ' وہ

بڑے اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ چڑریاں دی ہیں۔ وہ مجھے اچھے اچھے گیڑے دیں گئے اچھے اچھے

بڑورات دیں گے اور وہ مجھے بہت سے بنے بھی دیں گئے ' وہ بہت نیک ہیں '' مجھے ایسا عموس ہوا

جیسے کسی نے میرے دل بی زور سے گھون مار دیا ہو۔ میں نے بھٹی آنکھوں سے بہتی کی طرف دیکھا۔

«دیمیو ' اب بچھر بھی اس بآبو کے پاس مت جانا ' شہر کے لوگ بڑے خراب بوتے ہیں ' اگر

جادگی تو مخھیک نہوگا۔ '' ۔۔۔ خبیتو نے ذرا شختی سے کہا ۔۔

واٹ کی وطف کو جب شامو درخت کے شنے پر سرر کھکر سوگئی آو بندھونے آہتہ ہے کہا ۔۔۔ اسکے

دوركرد ياتها ـ

میم کھابی جینے کے بدادہ اوہ کی آئیں کرنے گئے۔ تا آبونے بتدھوی طون ویکھتے ہوئے کہا ۔ سے معلی میں بیت کے کہا کہوں؟ ۔۔۔ جی جا ہتا ہے میں بی میں بی ویلے بھاری کے بیت اس کو بیت میں کی بیت کے میں بیت کی بیت کی میں بھی کھی میں بھی کھی میں بھی کھی نے بیت کو بیت میں بھی کھی نے بیت کو بیت میں بھی کھی اور مینہ باکر لوالا ۔۔۔ " ارسی کھی اوکسی رانی کے بیٹ سے کیوں بیدانہوئی ؟ " سے کیوں بیدانہوئی ؟ "

میں نے سکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔۔۔ '' شاموہم اوگ بمبدکاری ہیں الیتی مت کہاں ؟ ہمارے سئے بہی کیا کہ ہے کہ اُلٹا سیدھا کھانے کوال جانا ہے۔'' بَنْ تَصُومَے آہ بھرتے ہوئے کہا۔۔۔ '' جانے بھی دو بھیا'کیسی آبیں کرتے ہو۔''

۔ شاتعو ہاری باتیں من کراداس سی ہوگئی ۔ لیک کچیوبی نہیں۔ ہم لوگ کہمی بلا وا ورکیمی شھانی کا دارکر شے ہوئے سوگئے ۔

میں سے کہا ۔۔۔ " شاتمو!" وہ مجفرائی ہوئی آواز میں بولی ۔۔ " ہاں بھیا!"

" کیا ہوائمفیں ؟" میں نے بیارسے بوجھا۔ وہ او کھڑانی ہوئی بولی ہوئی۔ اس کے خوبین "
میں نے اتحد لگاکر دیکھا ' اسے بجارتھا اور اس کا جمہ کوے کی طرح تب رہاتھا۔ اس آت
میں سوندسکا ۔ محبت کی آگ میرے ول میں بھرک رہی تھی ۔۔ میرے دل میں شامو کی محبت گھرکڑ کی تھی ۔۔ میرے دل میں شامو کی محبت گھرکڑ کی تھی ۔۔ اس دن میں اپنے ساتھیوں کے ہمارہ بھیک مانگنے نہ جاسکا۔

روفی کھا چینے کے بی تحبیراس سے ادہ ہرا کہ ہری آئیں کو سے لگا اور باتوں ہی باتوں برائی سے جیونی تھی تو اس کے ماں باہم ت کا شکار ہوگئے۔ مانباپ کے انتقال کے بعد اس برنفیب کو کئی اپنے بہاں پناہ دھنے کے لئے کا شکار ہوگئے۔ مانباپ کے انتقال کے بعد اس برنفیب کو کئی اپنے بہاں پناہ دھنے کے لئے تیار نہوا۔ وہ بہت دانوں سے اسی طرح ماری ماری بیعر رہی ہے۔ ہاں کو گوں سے مناتھا کہ دہا گئے۔ تیم نہاد سے مناتھا کہ دہا گئے۔ برنمی کی لؤکی ہے۔ تیم نہاد سے دلاسا دیتے ہوئے کہا ۔ " تیم نہاد سے ساتھ دوسے کے بریمن کی لؤکی ہے۔ میتو سے دلاسا دیتے ہوئے گئا۔ آخر کاروہ اُسے ہماد سے ساتھ در ہے کے اس کے بعد وہ اس سے بہت کینی چیری بائیں کرنے لگا۔ آخر کاروہ اُسے ہماد سے ساتھ در ہے کے ساتھ در ہے کے ساتھ در اُسے کے دامنی کرلیا۔

ہماری ٹولی اب بین سے چار ہوگئی ۔ ہم نے اسے وہ تمام گیت سکھاد سے جنھیں گاکر ہم بھیک میں ترجہ

مانگارتے تھے۔

اسم مین لوکی کے آتے ہی ہارے دن بھر گئے ۔۔۔ نیا آموخو بصورت ہونے کے علاوہ گاتی بھی خوب تھی۔ اس کی آواز میں بلاکا در دشھا۔ ہم اس کوٹو لی کے سامنے رکھتے تھے۔ آگے آگے تما آموا در پیچھے چھے ہم لوگ گاتے اور ما بھتے جلے جاتے تھے۔ تاہم کی رسیایی آواز لوگوں کے دلوں پر انٹر کئے بغیر نہ رہتی لوگ بلا بلاکواس سے گیت سنتے اور بھی کہ دیتے تھے ۔۔۔ دہ بڑے ور با المرح کے بغیر نہ رہتی لوگ بلا بلاکواس سے گیت سنتے اور بھی کے صورت دیکھتے ہی بھٹاکار دیتے اور با المرح کی معان کرو کہ کوٹال و بیتے تھے 'اب و ہی ذہوا ن ہمیں بار بار بلاتے 'گھنٹوں شامو سے گیت سنتے اور شاہو کی طرف آنکھیں بھاڑ بھاڑ کھور شے تھے۔ کی طرف آنکھیں بھاڑ بھاڑ کھور شے تھے۔

ایک دن ایک رون کے بہاں بیاہ متھا۔ ہم لوگ اسید مبارک دن کے لئے تو وعاً میں انگے تھے۔ کیز کداس دن ہم ان کی ااور مٹھا کیاں جیسے کو ملتی تھیں ۔۔۔ شاموز نانے میں ملکی گئی۔ شام کوجب ہم بڑا کو کو ایس ہوئے کہا تھی کے کوئی انتہا نہ تھی۔ ہماری جعولیاں اچھی اجھی مٹھا کیوں شام کوجب ہم بڑا کو کو ایس ہوئی تھیں ۔ ہماری جعولیاں اور تیم کو تھا کیا ہما کہ ہم نے خوب جی بھو کر جھوٹے چاول 'چسی ہوئی ہریاں اور تیم 'قیم کی تھا کیا گھا کیا ۔۔۔۔ ہم جانتے تھے کہ کی تو ایکی افسوس غربت نے ہمارے دل سے یا حمال کھا کیں ۔۔۔۔ ہم جانتے تھے کہ کی تو ایکی غذا ہے لیکی افسوس غربت نے ہمارے دل سے یا حمال ا

بره جاتے ۔۔۔ "جودے گاس کابمی بھلا' جوزدے اس کابمی بعلا" ہم در در بھرتے تھے۔ ہمارے سئے بھائی چار' مندواور سلمان سببی دا تا تھے۔ ہمارے سئے بھنگی چار' مندواور سلمان سببی دا تا تھے ۔۔۔ دولت مندہیں ہوتا کا دیتے تھے۔ دیتے تھے۔ دیتے تھے۔

96

میں سنادرِ دیکیما توسامنے ایک تیرہ چودہ برس کی خوبصورت اڑکی ہماری طرف للجانی ہوئی نظر<sup>ن</sup> سے دیکیمہ رہی تھی ایسامعلوم ہوتا تھاکہ دوکئی دن سے بھوکی ہے۔

اس دوشنہ ہوکو دیکی گاڑیم لوٹا جھاٹوٹا میمول گئے اور اسے بھی رو ٹی کے کچھ کڑے کھانے کودیے وہ روٹی کے کچھ بحواوں پراس طرح گرمی مب طرح بیل گوشت کے ٹیکوٹے برگرتی ہے۔

ہمیں بھیک بہت بلتی تعی ۔

میں بیت، سیت، است کا گا کا کوچہ کو چہ گلا بھاڑ بھاڑ کر ملّا تے بھرتے تھے ۔۔۔ '' کوئی بھر کے کو پہر دے دے ۔ کوئی ممّاع کورو ٹی دے دے ''

مورتین زور سے کوالر نبرگرتین اور اولواقی ہوئی ہتیں ۔۔۔ " ان بروں نے بھی کیااک میں دم کررکھا ہے ۔ کیا ہم نے روز روز کا طعمیلہ لے رکھا ہے ؟ مردور مردم اکر سرکھا یا کہنے ہیں۔ ابھی کل قروقی دی تھی، اس کرانی کے زمانے ہیں اپنے ہی بال بچری کی پرورش شکل سے ہوتی ہے ، تم لوگوں کو کہمال سے دیں۔ کیا ہم روز روز لنگر لگا کر میٹے ہیں ؟ " لیکن ایسی باتیں من کر بھی ہم اپنا جالانا ہوقون نہیں کرتے ہے کہم عادی ہوگئے تھے۔ ہم بیسکتے ہوئے آگے نہیں کرتے ہوئے آگے ۔ ہم بیسکتے ہوئے آگے ۔

بودج بوگیاا درماته بی بالکل بے بوش بھی ۔۔۔ جب مجھے بوش آیا تو میں دواخانے بن تھا۔
میرے بیرکا بجلاحق مشین میں بالکل بس گیا تھا۔ اس سے داکٹونے اس کو کا طاکحہ داکو یا۔ جب میں
اجھا بوا تو لکوی شیکتا بوا چھا ہے خانے کے مالک کے پاس گیا ۔ وہ بولا ۔۔۔ "مجھے تم سے
بے صد بھدردی ہے ۔ لیکن میں نے اب تو دو سراؤ کررکھ لیا ہے ۔ اور تم اب کا م بھی تورین تیزی سے
نہیں کر سکتے ۔ آج کل کا م بھی بہت تھورا ہے ۔ جب کا م راہت گا اور مجھے تھا ری ضورت برگی 'تورین تیلی بنیل کیا ہے ۔ آج کل کا م بھی بہت تھورا ہے ۔ جب کا م راہت گا اور مجھے تھا ری ضورت برگی 'تورین کیا اور مجھے تھا ری ضورت برگی 'تورین کیا ہوں گا " میں بہت کو گوالوا یا ۔۔۔ "سرکار میں غریب ہوں! میرے پاس کھا نے کو مطلق نہیں 'مرجودہ میں میٹھا میٹھا کچھ کر لیا کروں گا " دہ بولا ۔۔۔ " یہ لوا یک روپ ہے ۔ جاکر روزی کھا او 'ابھی قریب ہی موجودہ کو کوری تا اور اپنی موجودہ مالت یوانو بہتا کہ والوٹ آیا ۔۔۔ طالت یوانو بہتا کہ والوٹ آیا ۔۔۔

## بحفاران!

﴿ أَيُكُ وَلَكُوازَتَفِياتِي اصْانَهُ ﴾

حدود مرگ سے کو یا قریب ہوں <sup>سے رہ</sup>ت نشان را حسبِ عہدِ کرم نہیں ملتا سسکون کہیں بھی تمعاری فیم نہیں ملتا تمعاری یا دیں دن رات رور اہول سے تنعیں خبر بھی ہے بر باد ہور ہاہول میں يقين نهوتو ـ ســـتارول پرچه لو آگر همن فروز ننظب رون پوچه لو آگر سکوت شام وسح کی کہانیاں ہیں گواہ بہار د لالہ وگل کی جوانیاں ہیں گواہ کوئی فرار کی طورت نظر نہیں آتی مصمیمے اب بنی صرورت نظرنیں آتی يمه جانتا ہوں كەتم دا قعن ملالنہيں سيمه جانتا ہوں كەتم كومِراخسيالنيں یه جانتا ہوں کہ مجھ کو مب ادباتی ہے ۔ اب التفات مجمع نفیب کیاں مسریم ناز کہاں ادرمی غیب کہاں

ار پیرشو تی ہوں ۔ فرقت نصیب ہوں آدر خدا گواه که اب و تعن یاس رہتا ہوں یہ حال ہے کہ ہمیثہ اداسس رہتا ہوں رلا چکی ہے بہت قسمت زبوں مجمد کو سنگراچکی ہے بہت لغرمشس حنوں مجمد کو گربایں ہم۔ شاید وہ دن بھی ایس کے کہ میرے اشک تھیں بھی بھی راگا ی<del>ں گ</del>ے

میرے خیال بن اگری ایک داری بغوان جھٹیوں بن "بائیں اور تمام نظام الاوقات رئیب دے لیں اور ساری جیمٹیاں اس کے مطابق کام کرتے رہی و شائد خلیفہ عبدالعزیز کی طرح کثرت کا کے باعث سرائھا نے کی مجی جہلت نہ طے۔

مجبوری تو سیدے کہ ہمیں اپنی جھٹیوں کے بجا استعال کامو قع بھی نہیں ملتا ۔ کیا کریں! مصیبت نے طبیعت کی روانی کو کباپ پا کہ اِرانے نہ یا ئی جو ہرزاتی دکھانے کی

بسگے جب ہے۔ احرالنیار کا شریا بین <sup>(بی آن</sup>نی)

تُوَّانَ تُسرِيفِ فَظُرُرِ مِنَى مِناہِ ، عَالَمَ عُورِ مِنَ نَهِ مِنَاسِ مِنَادِ بِرَجِي اورا عُظِيرالثان عارت کی کمیل میش نظر ہے کئی جھیٹوں میں '' اس کار خیر کی کمیل اطینان سے ہو کتی ہے و کمیعتے و کمیعتے و پنیورٹی بن جی اس کا فقتاح بھی ہوگیا ۔ دنیا کی کا یا بلٹ گئی ۔ زمین والے آسمان کی خبر ہن لاسے نگے ۔عزائم جلیلہ نے اپنے کرشے دعجو ئیروزگار بنادئے لیکن ایک پورائیس ہوتا تو وہ ہمارامقد می ارا وہ ا!!

غض کیا بناؤں کہ ان جھٹیوں پہاری ضروریات زندگی کاکتنا بڑا انحصارہ ا ہرکام جوموجودہ وقت

پرکرنے کو دل نے جائے جھٹیوں بڑل جا اسے ۔ اب اس سے بحث نہیں کہ جاری جھٹیاں تحف فرمائشی کھاؤں
سالنوں ' میٹھوں اور میو وُں پر بسروں یا تیراکی اور کیل بازی کی" دل آویز" گھڑیوں پر یانین کی محبوبائے ہمراہی
من ختم ہوجائیں یا موسم گرا میں اسک بھی کی دعوتوں میں ۔ یا بھر دوستوں کی مہر بائیوں اور اختر شاریوں پر یاغوادوں
کی سے کاریوں اور غمر وزکار کی ہرکاریوں پر یاعزیز وا تر بااور خود کی بیاریوں پر یاز مانہ کی فریب کاریوں پر یاخود کرنے
ماملا جذب سے کی جگرکاریوں پر یا بھرکا لیے کھنے کے انتظار ' یا نتا بج کے اخبار اور اس کی ہنگا مہ ہے تیزی کے
ماملا جنہ بیا دینی '' کرمفرا '' کی ملاقات کی تمتاری ہر جالی جمعیٹیوں پر سال بھرکی تمناؤں کا انحصار ہوان کا ایون تیں
ہوجائے یا ۔ ع اے ب آرز و کہ خاک شدہ !!

# چھٹول س

طالباة کے لئے زندگی کی دلجیباں وشنے کا صوب ایک موقع ملنا ہے اور وہ موہم گرما کی طوبان طبقاً

موئی میں ۔ طالباۃ کو خصوصیت اس سئے دی گئی کہ طلبا، قوابنی دلچیبیاں ہرصورت بن کال سئے ہیں خواہ وہ

مہنگاموں میں ہی کیوں نہ حال ہو لیکن ہماری خواہ شات تو خوصت دم ولڈتی ہیں! سال بھرخانگی دوشونگی

دعوقوں کے لئے عذر لنگ یا عذر "معذور" ہونے لگتے ہیں۔ کسی نے گلہ کیا اور" افتا را لئے جیلی لا میسی میں سے مختصر جواب سے ان کی تمنا پوری کوری ۔ کسی غریب نے ہمارے شعا کہ پووں کی خواہش کی

ادر عدیم الفرصتی کا مادر کر کے "جمٹیوں ہیں" کہا گلہ خلاصی کرلی ۔ امی نے خانہ داری سے بہرہ

ہونے پالکیج دیا اور جیٹیول ہیں" کہکر انہیں جب کردیا ۔ ہمیں برکیا موقوت کسی سے اگر اپنے ہاتھ کا کیا ا

اب اس سے بخت نہیں گذیت گری ہے ان سے نازکے بران کی جائ نی کرا د سے گو اس دفت کسی کو یہ او چینا تو یا د نہیں رہتا کہ'' سردی طبع کے باعث مغرب سے " رم آہو "کی طرح کیوں مجھاگ بحلی تھیں ؟ اب آئنی سی گری ہر داشت نہیں ہوتی' بہرطال توقی حیلہ تواجھا ہے چھٹیوں میں "!! ممال کی قطع ہریہ کی ضرورت بڑی" چھٹیوں میں " کہکراس کے حال بچھٹر دیا۔ حالا کھ اس حالت 'رحمیٹوں کا ان پر" سکرات" گاھی ہوتی !

ی در این بردری منبرلویش ، غلاف اور لمپنگ کی چاوریں ، جن کے جگرشب وروز کسی کاوش سے بنی قررائیوروں کی طرح قبل از وقت جبعد گئے ہوں ' حن خدمت پرسبکدوشی چاہتے ہیں کیکن'' جیعظیوں میں' یہہ تباد سے نہایت آسانی سے سرانجامہ پائے ہیں ورنہ جاراد فترکشرٹ کار کے باعث خود سبکدوشی جیا گئے گا!

محبت کی سرومهری اور تنهائی کاخیال کے بغیراز ہا دل کے رائم مٹن آنے واسے واقعات کود کمیتا ج*ى طرح قىدىت خاموشى سے سرحينر كامط*العه كرتی سمندر كي موجيل ساحل رِاكُرْ كُوا تي بن اوران اوں کے گناہوں سے اس کویا کے رق میں اسے حیک دارسنارے توبرٹ کے وود کو گھرزار بناہ ببهار وادر كوديون يتبري نكابن بن اس ربعی وغیر منداز ل ادرغیر تغیر ندر ہے کاش میں مجبی خاموش اور ساکت اینے مجبوب کے سينے رسر سکمنے واسے اس کی نغمہ ریزگر می نفسے لطعت اندوز مؤتار مول اورمیری زندگی اسی میں گذرجا کے یا میں سی حا ميں مرجاول ۔

یرات به کانی میں ہولکہ شب (جاند) اپنے فرانی انتخت پر مباد وافرورہ ۔
ادراس کے گرداس کی بہلیوں (اروں) کے جھڑمے ہیں ۔
اریکی میں بیٹھا ہوا میں تیرے گیت میں رہا ہوں اپنی میں بیٹھا ہوا میں تیرے گیت میں رہا ہوں میں اپنے گرشع وں میں ہوت کا طالب ہوا ہوں میں موت دے جبکا ہوں کہ وہ ایسے وقت من اگر جب میں تیرے نعے میں رائی وں ایسے وقت منا قابل صدر رائی ۔
بیکر ہوں اور تیرے وقت ونا قابل صدر رائی ۔
بیکر ہوں اور تیرے وقت ونا قابل صدر رائی ۔
بیکر ہوں اور تیرے وقت ونا قابل صدر رائی ۔
بیکر ہوں اور تیرے وقت ونا قابل صدر رائی ۔
بیکر ہوں اور تیرے وقت ونا قابل میں گیری ۔
میں میں رہا ہوں ایسے خوش البد کھے ہیں ۔

روشن تارے (نیاکمٹر) گاخری فائو کانتیجہ) اے روش تار کاش ہی کھی اپنی محبت ہیں تبری طرح غیر تمزلزل اور غیر تغییر ڈیریٹو ا۔ فضائے بسط رجیعا ہو

غرراحد (غانيه)

مزیر داز کے قابل ہنیں ہوئی ادرگذرے ہوئے جوانی اور مسرت کے لمحاس کے بین نظر ہتے ہیں اور نئی آرزو بین سے وصلے کوئی دلچی کی مامان ہمیں گئے دہ عام ہونے کی وجہ سے فرید سے کا باعث ہیں ہوئے سیماس کا دور خرال آیا ہے زر در کا ایس جبکہ و دابنی فطرت فانی کی طرف رخ کرتا ہے

عندكبيب

کیکن وہ بالکل فنانہیں ہوجاتے

آہ کیا ایساہی ہوتاہے ہے شار

عورتوں اور حردول کے ساتھ

وہ کلیف میں اپنے گذر سے ہو سے

محبت کے مسرور کھے یادکرتے ہیں

ادر انہیں جیٹم تر وسعت خیال میں لاتے ہیں

جب ان کا نشان تک نہیں ہوتا

ان داؤں کو مجو لنے کی کوشش نہیں کرتے اگر وہ

درختوں شیٹوں کی طرح بھول جاتے واجھا ہوتا

لیکن محبت ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا

زیدگی کے دور عارموسم سال کے بیجا نہ کو بھرتے ہیں انسان کی بہتی کہ بھی چارد ور گھیہ ہے ہوئے ہیں جباس کے خیالات نج تمویز کی دہ جوش فی قام کھتا ہ اس فت جہیں شئے سے دہ بہت عبد متاز ہوتا ہے پھراس کا سرگرم دوراً تا ہے اور جبکہ فدرت خیال تمام سے ول کواس کے قدلون دال نتی ہودہ ان مجت کا مرکز بنار ہتا ہے ۔ اور وہ ایک خیالی دنیا میں سمرت رہتا ہے اور وہ ایک خیالی دنیا میں سمرت رہتا ہے میں ہے دور میں کی روح تھکے ہوئے پزدے کے مائد ہماری شہرت ادرہ ماری ادانیوں کے گئے رہے ہیں اس طرح تم ہرر وزہمیں سکھاتے ہو عافلانہ ہتیں اگر چہ نظروں سے دورہو رنج وغم کے اسوبہادا کے اورت و شاد مانی ہی گرونوا شخراد! تم نے اپنی یا دکور میں رچھور دیا ہے لیکن تھاری روحیں اسانوں میں رہتی ہیں وقت دا صرین مختلف صورتوں میں تم دوجگہ رہتے ہو'

برمسرت دادانگی

رمسرت دادانگی

رمسری کیکیادین دانی خوشه بی رات میں

رخوشر برد کروت کی برت بیشا خیر کی بازی کروت بی برت بین گذری بوئی برگینیول کوادر بهار کی . . .

اور برت کے ودے انہیں مردہ نہیں کرسکتیں

اور برت کے ودے انہیں مردہ نہیں کرسکتے

بلکہ وہ دوسری بهار کے قابل ہوت ہیں

مجراور خاموش چشے

مجراور خاموش چشے

گرم مورج کی زگرین شعاعوں بیں

دہ ایک بھولی بوئی یادکی طرح

دہ ایک بھولی بوئی یادکی طرح

خاموش رہے بیں اور انتظار کہتے ہیں

خاموش رہے بیں اور انتظار کہتے ہیں

خاموش رہے بیں اور انتظار کہتے ہیں

إن ثم أسمانون مين سرر مم تفتكوبهو اور جا السورج کی نغمه بردار گردش سے محفوظ ہورہ ہو ادرا بثاروں کے سرکیے کیت من رہے ہو فردوس بريتي درختول كي كانا پُيوسي كومحوس كرېږيو جنت كے سايد دار درختوں كے سايد ميں بينيے لامكاني بيولول كو جہاں گل بہارگلاب سے زیادہ عطر بنیزہں اورگلاب کی مجتن رمین کے بیولوں زیادہ روح پر ؤرپ جهال عن لبب كي خوش أنه بغي بيعني نهيس ککی سحواکیس اورمسرت نجش م<u>ب</u> ادران کے گیت سیائی کے حامل ہی جواسانوں کے رازوں سے آثنا ہیں ادر بنيدو نصائح اورعا قلانه بأنون ثريتل بس اس طرح تم اوربھی رہتے ہوا در بھر رمين يرتم نرزه مو ( ابني غيرفاني ظمول ميل ) جوبهم كوتم تكسيوني كاراسة تبلاني بس جہال تم عشبت سے جکنار ہو بلا تحفك بوساور بلامسرت كي ملسل كترت كم ببال تمهار مطميل بهارے رنج وغم سرت وعشرت من شمع راه ہیں۔ ہمارے جذبات ہمارے وحبانات

اور آرزوں کی ایک ایسی فضارمی سانس لے را تھا جاں شاد مانی بی شاد مانی تھی Landa ینظمہ اس وفت کهی گئی *دبسیش کی مسرو ن*اورامی ون کی دنیامی اندمیرانجلانخها اور**و مجبم غم**ین حی**کاتها <sup>اا</sup>** یں کے جارشہور قصیدوں کا ہم دکر کریں گے اگرجہ یہ قصائد بہت مبل می اور لاہواہی ن ادر دکشنی اور میا تر حذبات کے کافی طور پر حامل ہیں ۔ پہلتے میں قصیدوں میریجس اور . دائمی روح متحرک نطراً تی ہےاورا سینے طوفان خیر *جذ*بات اور وجدا ایت روز**رہ** زندگی سے بھر آ ہنگ دکھائی دستے ہیں The ode to پنظم Winchester میں کھی گئی دور می اس کے بھانی کے دفات کے تقور سے ہی عرصے بعد کہی گئی عند ب ےغیرفانی تغیمے سنتے سنتے شاعرمرحا ناجا تہاہتے اکدوہ اس دکھ اور در دسے بھرمی ہوئی دنیا میں میمرق مرنہ رکھ کے ۔ یہاں تناع نے ایک جدبی پرستقیب پیدا کی ہے جونہایت خوبی سے الفاظ کے اتا راور حرفطاُومل موجودہے اس نظمر کی موسیقی' حس اورجا ذہبیت کوبیان نہیں کیا جاسکتا ۔ایسامعلوم موتا ہے کلب**ل مٹھی آواز** ے نغمہ ریز ہے بقول پر دنبیہ خربین علی خان پیظم نہ صوب کیٹیں کی شاہر کا رہے لمکا نگرزگی او کی جان ہے۔ Ode an a Grecian Urn استظام مل شاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی فنون لطیفہ سے الکا صل ہے ہیں صرف حن ماری سے مس طرح عندلیات کے نعیما بری مج Ode on Melanchol بط کتے دقت شاء نہایت مکبن عالت ہیں نتااسی لئے وہ کہتا ہے کہ ہمزز، گی ہیں م الله الرسكة بن جبكة بم در داور غم من كفر*ت بوست بي* . يتميزنا الماع أكريش ألحلنان كوخداحا فظاكه كمراثلي روانه هوا بتر ہوتا جاریا تھاائس وفت کیٹیں نے . . . . Bright Star پر آخر*ی بیاین* طی کیٹیں کی لبض نظمول كاأزا ذرحمبيش كياجاً اب ـ انی میں گر ہونے واسطواء کیکی تھھاری روصیں آسانوں میں رہتی ہیں وَّنت داه مِي ختلف صورتون مِن تم د وجگه رہنتے ہو '

اس کے اصواوں اور نظر اور اکو سمجھنے کے بعد ہم تقین کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ وہ بھی و نیا کے مشہور ترین اوگوں می سسایک ہے اور ادب و شاعری کی فضایں ہمیشہ زندہ جا و بدر ہے گا واقعہ بھی ہی ہے کہ امبی درخشان شنیا دنیا میں شاذو نا در ہی بیدیا ہوتی رہیں' اب ہم اس کی شہر نظموں پرایک نظر دائیں گے۔

المعرف الموائد المعرف الموائد المعرف الموائد المعرف المعر

On looking Into · · · المتنس مبنی سکیبیر کی طرح کیجه لاطبنی اور تحکوری بهرت دونانی زبان جا تا تحقا · · · · کاکتناشوق تحقا -کیر صنے سے علوم ہوتا ہے کہ اس کوریانی شعر خصوصاً ہو کہ کلام کامطالعہ کرنے کاکتناشوق تحقا -

in Sleep and Poesy جس مرك يل نے بيان كيا ہے كُ شاعرى كا وسيع تقط نظرى ايك برا ذريعه ہے اس بيالى كاب وصد كار حن اور خوصور تى كے اس بيالى كاب وصد كار حن اور خوصور تى كے

اصولول کو سجمعا جا ئے۔

On the Sea اس ساین طی کامی کوئی سکیبہ کے شہوڈراٹ King Lear کا پیصرع ہوا گیام سمندر کی اوازس سکتے ہو" یہ ویری نظم اس خیال بر بنطبق ہے۔

Endy mion یا نظامیش کی Heroice cup let کے لئے بدت شہور ہے اس کے

ىع<u>ض حقى</u>ا يين حقائق كى وجه سے غير فانى ہو گئے ہيں۔

The Terror of Death پرماینٹ اس وقت کہی گئی جبکیٹی ا بنے بھانی کے بشروگ کے The Eve St. پاس موجود تھا اور اس کوبیلی دفعہ ابنی قسمت کی ناسازگاری اور نا مرادی کا احساس ہوا۔ To fancy نظیر اس وقت کھی کئیں جب شاعرفینی برا دُن کی محبت میں بہت مسرور تھا 'امکوں To Psyche

ہو ئے ہیں' ایک الیبی دلگاز رستی کیٹل کی تا نظموں میں موجود ہے جواس کی شاعری کو نہایت ممتاز حکم پنچاوتی ہے اور جواس کو تما مرانقلابی شعرار میں ایک خاص امتیاز اور خصوصیت بخشی ہے' شیلی کے زدیک محبت صر اس چنر کا نام ہے

پروانے کی ٹڑپ (جو ) شمع انجم کے گئے ہے۔ اور تاریخی کی جنجو (جو ) کورکے گئے ہے ۔

یبی محبت ہے اور اسی کا نام محبت ہے ' اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام جا ندارا در بے جا ل شیاہ میں روح محبت دوڑی ہوئی نطرآتی ہے کیٹٹ کا نظر پیحبت اینے خیالوں کا اُپنہ وار کے افسانوی البش روہ ہی سحرا فرمینی ہی نہیں ادراس کی محبت صرف خیالی ہی نہیں لکہ وہ ایک قابل نقیرے خیقت ہے جب وہ اپنے دیے ہوئے خدبات اور وجہ اناست پرنظر والتاہے نووہ آررومند نظراتا ہے کدایئے محبوب کے رانوپر سرکھکر لعثیا ہوار ہے اور اس کی موسیقی پر وازگر ٹی نفس سے ہلمخہ خطوط ہو نار ہے ۔ <sup>ط</sup>بسم <u>شرک میں اس کے بھائی فا</u> نے وفات یائی اس وافعہ کے تھورے ہی عرصہ بعد جباکہ تیس Hamp Stead کی تھیل میں شغول متعانو وہ ایک ایسی آگ میں جلنے لگا جس سے وہ ہمینہ ریہ نیر کیا کرتا تھا وہ آگ فیبٹی برا دُں کی محبت تنمی جس نے خرکا اسے جلاکر راکھ کروالانہ صرف اس کی محبت کا جواب محبت سے دیاگیا بلکاس کی قدر تھی نہیں گی گئی اور نہ اسکی محبت کو محسوس کیاگیا گوفیتی براؤِن کوکسیش کی شسر کیب زندگی سنتے ہے انکار ند تھا مگروہ ایک کمزور ارا دے کی عورت تھی جو صرف عیش بین دل رهنی تھی اور و کیل کی طبیعیت سے الکل ختلف تھی کیش کے وشتہ ڈراموں میں ہیروں کے کردار کی طرح وہ خود تھی نا سازگارا نہ طور پر تحبت کے ظلم میں گھرا ہوا نظراً تا ہے اوراس قوت انکی زندگی کے صرف دومتقاص یہنے محبت اور شاعری ان تمام نا کامیوں کئے باوجود وہنیکی براوُن کودل سے تجھلا نہ سکا حقیقت میں وہ ایک خاہل قدر سنی تھی جو صبار کا اور برخلوص ہونے کے علاوہ عالی فکراور حاضر حواب بھی تھا' جوش اور اضطاب اس کی شاعری کاجر واعظم ہیں کیونکہ وہ اسی جوش اور اصطاب کی بدولت حس کے اصولوں کوسمج*رسے کا گ*واپنی محبِت کے بہانے ہیں وہ ناعافہت ائدین *صرور تھ*الیکن یہ بامنے کم ہے کہ اسکی ریشیا ہو مصینبوں اور د کھ بھری زندگی ہی کی وجہ سے اس کی اعلیٰ شاعری ظہور میں آئی' کیش کی شاغری اوراسکی زندگی

داگرفتهی نبین بلکه عاشق تھا حمن سخے سامنے اس کی وہ حالت ہوتی ہے جوا کہ پرستار کی اس کے عبوب کے سامنے ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے جبے وہ جان سے بھی ٹرموکر عزیز رکھتا ہے کیٹن کے کئن کا نظریہ یہ ہے ۔ مد حن سچائی ہے اور سچائی گئن (اسٹیخص ) تجھے دنیا میں صرف بہی جانیا ہے اور صرف بہی جانیا ہے واسے ''

دوسری جگه وه کهتاب" ایک بین شئے دائمی مسرت کاباعث ہوتی ہے اسی من پریتی کے فقید نے اس کو جیٹیت ایک شاعر بلند تران ان سے عنون کرنے پرمجبور کردیا " ایک شاع " وہ کہتا ہے فود الک غیر شاعرانہ ہتی ہے کیز کمہ وہ چیزوں میں بجیانیت اور مطالقت نہیں رکھتی بلکہ ڈولسل کسی دوسری ہتی مجلیئے مفید ثابت ہوتی ہے اور کمل حیات کے لئے شمع راہ کا کام کرتی ہے ''

یدایک سیچمقصد کانطریه به اسی گئیری کوربا طور پرایک شاعرایک براشاعرکه سکتے ہیں دہ بیمبی اچمی طرح جانتا تھاکہ شاعری کیا چنہ ہے اسی گئے وہ کہتا ہے" اگر شاعری اننی فارتی اور فطری طور پرنہیں اسکتی عس طرح دختوں میں بیتے تہتے ہی نوبہتہ ہے وہ نہ آئے۔

پربی کی بربی کی با کی دیتا کو اور ق بیم تا ریخی قصول سے اسے بہت دلیبی تھی اسی سے اس کی نظمول میں جا بجادت استحال کرتا ہے لیکن اپنے قصول سے اسے بہت دلیبی تھی اسی سے اس کی اور فریمی کمی ات وہ بجنز ت استحال کرتا ہے لیکن اپنے فاص انداز بیان اور صن خیال سے انہیں ابنا لیتا ہے۔ بن پر واز اور و صر اگین ظموں میں میش حب قد برست خاص انداز بیان اور صن خیال سے انہیں ابنا لیتا ہے۔ بن پر واز اور و صر اگین ظموں میں میش حب اور شاد ما فی تحدیل کرتا ہے ایسی صلاحیت کسی اور شاع میں نہیں بلکہ کوئی خم دل میں بھی اس سے بیں اور شاع میں نہیں بلکہ کوئی خوار است کی آرات کی آرات کی سے بی سے اس میں اور شاع کی شاع وی و میں اور دستوں کی تنہائی میں دکھنی اور حسن کی ایک و دنیا ہے اور کی تنہائی میں دکھنی اور حسن کے لائی اور حسن کے دیا ہے جم کے استحال کی میں جس اور دکھنی کی لائت یا دیصوریں دکھنیا ہے ایک جملی ہوئی خوان کا در احتیا کی میں جس اور دہ بات کے ادر احتی میں نہیں بلکہ یہ دو باکوال شعراد اسے مقصامیں بلری صرت کی انتہائی کوئیں جس اور میں بات سے آدا ہے کہ کوئیش صرف بائر ن اور کنیش نے کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ دو باکوال شعراد اسے مقصامیں بلری صرت کے کا تنہائی کی گئیں میں در باکوال شعراد اسے مقصامیں بلری صرت کے کا تنہائی کی گئیں میں در باکوال شعراد اسے مقصامیں بلری صرت کے کا تنہائی کوئیش صرف بائر ن اور کنیش نے کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ دو باکوال شعراد اسے مقصامیں بلری صرت کا کا کر تو میں اور خوار کی کا تنہائی کوئیس کی کوئیس

 ر کی ط " «کی ط "

مخميش نة وكا في طورياً نقلابي شاع بخصا ا در نه صبيح معنول مي خيالي ا درتصورِي اس كي مثال ايك المييج فطری صور کی ہے جوا بنے ماحول کی ہرجیزگوا بک نئے نظر بدا یک نئے خدبہ سے دیکیفتیا ہے وہ بائرن کے طوفات جذبُها تقلابی سے اوا فعن ہے اوراس کو شیلے کے جوش ، ہمدر دی بنی نوع اسنانی ادران کی سرگر م محست ے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے نقطۂ خیال کے مطابق شاعری فلسفہ کے بار کی تحل نہیں ہوسکتی اور نہ زرجی کیا تحبلئےموزوں ہے اور ندمیعا تنیزنی ادر سیاسی نظر ہیں کو منظرعا مریلا مکتی ہے بلکہ وہ ابکہ حسن ہی کی آفر میرہ اور صرف حس بهی کابرتو۔ جان کیٹی ۳۱ براکٹوبر ص<sup>4 ۱</sup>۶ کو یہ اِنہوا اوراس کی جیا تک دفا ن ۲۳ رفروری ایماع میں واقع ہوئی لیکن اس کی تمام شاعری کازمانہ صرف ہم سال رہائے کے بعداس نے کوئی نظام ہو انھی کیٹس کی شاعری کے شعلن ہم کومبرت کیجیمعلومان ان خطوط سے تمال ہوتے ہں جواس نے اپنے دوستوں کو سکیمے تھے، اگرچە مرض دق اس کی ناگہانی موت کا سبب ہوالیکن اس برے می کوئی ننگ نہیں کہ اس کے جذبات محبت اوراحسانات کی بہدن بختی سے فراحمت گری کیونکہ اس کی شاعری Fanny کی وجہ سے وجود میں یں آئی وہ جو کیچھ کہتا صرف اسی نے وفامحبوب کے لئے ہی کہنا تھالیکن اس کا دل صرب توٹراہی ہنیں گیا بلکہ اس کومہلک طور پر زخمی کیا گیا' اکثر شعرار خاص طور براس کےعہد کے آیوموٹر ماحول میں رہ کرٹنا عربنے ایمچیال آباوا حدا د شاعر شخصیکن جان کیش ان دُولون جنیرول سے محروم تھااس نے ایک غیرشاء انہ فضامیں پروٹن پائی جهان ادب اور شاعری کا نشان تک نه نفه الیکن پارتعب خنیر نبے کواس کی شاعرا نه صلاحیتیں اس قدر حامد َ نشوونما یائیں ۔اس ربھی و 6کریقین کے ساتھ کہتاہے" میراخیال ہے" وہ کہتا ہے" مبری وفات کے بعد میرا ام بھی انگرزی شہورشعار کے ساتھ زندہ رے گا" آرالڈنے اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے کہ

اورسورج کی سرخ وسفیدکزم میری خونصورت نبکطراوی بی اور کی ضیار پاشی کرتی بی تومیری خونصورتی دوبالا بوجاتی ہے اور بی غرورس کے نشہ میں مست بوکر مجو منے گلتا ہوں اور اس قدر تھجومتا ہوں کہ سرمست و مغرور ہوجاتا ہوں ۔ لیکن جب شام کے تندو تیز ہو ا کے گرم جبو نکے مجھے بنی بیخودی سے چوبکا دیتے ہیں اور دوبت ہوئے سورج کی زرداور کم ورکز میں میر سے خور رہنا ہی ہی تو میں شرمندہ ہوکر بمرکوں ہوجاتا ہوں۔

"ش-م-خ

ببورت بمی مجھے بارکرتے ہیں۔ بہرحال ہمٹیہ سے صنف ازک وجھ سے بہت اُنس ہاہا در رہے گا چیلے زمانے میں ملکہ فرج ہاں نے تو نہ صرف مجھے بلکہ میری روح کو بمی سخوکر اپنیا ساری دنیا کو سکھا یا تھا۔۔

یہ ہے میری عزت مظمن منزلت آج سے نہیں ہمینیہ سے بہی میری حالت علی ہی ہے۔ امیرغرب عورت مرد مجے بوڑھے الل تنرق والل مغرب غرضکر ماری دنیا ہیں میری چا ہت ہے۔

مبری بور جکھی اوشاہوں کے ہتھ پر مبٹھ کو ایکی سیاست سنتا ہوں تو گھی غذاروں کی غداری بھی۔
مسجدوں ہو کہ بھی میلاو شریع نیسنتا ہوں تو کبھی مندروں میں بھی اور گرجا دُس میں "مسری بھی امیرویں کے
محلات ہیں میں ور سرور کے نغمے سنتا ہوں تو بھی غریوں کے گھروں میں حسرت ویاس کے ناسے . مجھے کوئی
عشق ومحبت کے افسانے انے سنتا ہوں تو کوئی فراق کی دکھ بھری داشتان ۔ کوئی میرے سامنے اپنی محبت کی
سوگند کھا تا ہے تو دو مرا المجھے ضامن ٹھیل آ ا ہے ۔

ليكن پيب سن كرمي خاموش كيون بون ۽ ينبير كهيكتا! -

یں ہی ایک ہوں جس کا وجو دمحلوں اور حموز پلر ہوں کی ہڑھو ٹی بڑی تقریب کے لئے کیاں لازی ہے۔
کوئی گھونیں جہاں میری خورت محسوس نہ کی جاتی ہو۔ کوئی تمین ہو مجھ سے زینت نہ دیا جاتا ہو۔ ہوگہ ہرتھ ہوئی جاتا ہو۔ ہوگہ ہرتھ ہوئی جو جھ سے زینت نہ دیا جاتا ہو۔ ہوگہ ہرتھ ہوئی جو جھ سے کیا جاتا ہے وہ وہ وہ ای جو جھ ہے کیا جاتا ہے۔ استقبال مجھ سے کیا جاتا ہے اور وہ ای جھی مجھ ہوں ہے۔ جہاں میبر سے نام سے مرت شاد مانی کی لہردوڑ رجاتی ہے دہری تمروز الم کی او تازہ ہو جاتی ہے اور حملہ عورس جھی ۔
جست سہراجھی تیار ہوتا ہے اور چاد تربت بھی ۔ میں ہی ہوٹ بسے لی بھی توارمی جاتی ہے اور حملہ عورس جھی ۔

۔ یہ کیار از جو اس سے میں دافف نہیں! ۔۔۔۔

یں اسی میں شادہوں کہ میراحس خاص میری مقبولیت عام ۔ حسین ترین فردت بھی میری خوبصور تی کے ایک دم نہیں مارسکتی ۔ لوگ اس کومجھ ہی سے تشبیعیہ ہیں ادراکٹروں کو تومیہ سے بالتے ہیں۔
اگے دم نہیں مارسکتی ۔ لوگ اس کومجھ ہی سے تشبیعیہ ہیں ادراکٹروں کو تومیہ سے یا مہت بالاتے ہیں۔
مرکئی تقاریب فوالیسی ہیں جن کی رسومات میرے بغیرادا ہی نہیں ہوسکتے ۔ گلپوشی ، بچول ہیتا 'مچول جڑھانا'

وغیرہ کومیرے ہی نام پر موسوم ہیں۔ طفیرہ کومیرے ہی نام پر موسوم ہیں۔ عرصکا جب اس شہرت وُتقبولیت کےافسانے مجھے نیے صبح ساتی ہے اور کارگرانی ہے توہم بیٹن ہو

# يحول كيمركزيث

یں کیا ہوں ج کیوں بدا ہوا ؟ یہ مجھے نہیں معلوم! صبح عالم دجو دہیں آیا' شام مرحبها گیا ۔۔۔ بہی میری غربے ادر مہی میری زندگانی ۔۔۔ اس ایک دن کی زندگی کا مشار کیا ہے ۔۔ یہ میں نہیں بتاسکتا! ۔ لیکن اس ایک دن میں' برس نے مہرت کے چھ کھھا ۔ وہ مرب کچھ دکجھ لیا جود و سرے' برسوں میں نہیں دکچھ سکتے۔

جب کبھی میں دکھائی دیتا ہوں ' مسرت کی ایک لہردوٹر جاتی ہے۔ کبھن کا ایک سکون طاری ہوجاتا'۔ افسدہ دل شاد مان ہوجاتے ہیں معصوم بجرب کی اجھیں کھیل جاتی ہیں۔ عاشفوں کے جابات بھرک اٹھے ہیں۔ شاع گنگنا سے لگتے ہیں۔ انسان بے اختیار میری طرف بڑ ہے جیلے آتا ہے ۔ نرم اور شیری الفاظ میں مجھے ہے ، کچھ کہتا ہوا نہایت ملائمت سے مجھے جھوتا ہے۔ اور مہت احتہاط ہے اپنے ہیں لیتا ہے' کلیجہ ہے لگا ہا

بنونگفتاہے 'بیارکراہے 'مجھے سرانکھوں ریٹھا گاہے۔

جع محمد سے کھیلتے ہیں اپنے گھروندوں کو مجھ سے راستہ کرنے ہیں بنوقین طالب علم کل ستہ بناکہ مجھ اپنی انکھوں کے سامنے رکھتے ہیں ۔ فرجوان اپنے مجھونوں کی مجھ سے آرایش کرتے ہیں ، مردا پنے کوط پر مجھے لئے لئے بھرنے کے باندھ کرشب گزت کرتا ہے بخفوں کی شکل میں ، میں ایکے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں ہنچ جا تا ہوں ۔ سب سے بڑھ کریہ کجب بیں صنعت ازک کے ہاتھ میں جاتا ہوں ۔ سب سے بڑھ کریہ کجب بیں صنعت ازک کے ہاتھ میں جاتا ہوں ۔ سب سے بڑھ کریہ کہ جب بیں صنعت ازک کے ہاتھ میں جاتا ہوں ۔ میری شوخیاں سہی جاتی میں ۔ مجھے ہیئے ہوں تو میری قدراو ربڑھ جاتی ہیں ۔ میری ناز برداری کی جاتی ہیں ۔ میری شوخیاں سہی جاتی میں ۔ میری کا زردواری کی جاتی ہیں ۔ میری شوخیاں سہی جاتی ہیں ۔ میری کھیے گئی ہیں ۔ میری لگا ک رہتی ہیں ۔ داہنیں گھریں ہنتی ہیں سہلیاں ایک دوستے پر سے خیصا درگرتی ہیں ۔ میرکھی گئی ہیں تو جب رہ کے میری کی جاتو ہیں اور کے میری کا دوستے رہے ہیں اور کے میری کی جاتو ہیں تو جب رہ کرتے ہیں ۔ میری کھری کی جاتو ہیں کو جب رہ کہ میں کہ کو جب رہ کہ کو جب رہ کہ کو جب رہ کی جاتو ہیں کہ کو جب رہ کی جاتو ہیں کہ کے جب کہ کہ کے جب کرتے ہیں کہ کا دیں ہوئے ہیں کہ کو جب رہ کی جاتو ہیں کہ کہ کو جب کی کہ کو جب کی کہ کہ کے جب کی جب کرتے ہیں کہ کو جب کی جب کرتے ہیں کہ کے جب کرتے ہیں کہ کو جب کرتے ہیں کہ کے جب کرتے ہیں کے جب کرتے ہیں کہ کو جب کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کے جب کرتے ہیں کے جب کرتے ہیں کہ کو جب کی کرتے ہیں کے جب کرتے ہیں کی خوالے کی کے جب کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کے جب کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کی کی کرتے ہیں کر

جہاں مثیموں کی خو ابیارہ روانی کیف جھیلائے جہاں ار ماں بدامن نوجوافی لطف کھلائے جا ں بتی کی ہے مقصد کہانی بگ برسائے چل اسے میری بہارز رگانی عل ویں چندیں یل اس د نیا ئے معصیت کو شمکر اگر کہیں جلدیں حهال سبتی و سے جونے کم ریز دہنے ہوں جہاں کھلتے ہوئے غینے ترتم رزرتے ہوں جال قدرت کے نظامت میم ریزرہے ہوں چل ا ہے میری بہارز نرکا نی جل وہں جاریں جل اس دنیا ئے معصتیب کو ٹھکر اکرکہیں جلدیں

على احربي - الرغانيه)

مبرگزارش حبیرگزارش

حبال اروں کی تفظیمی رہنی ٹزمین یامن ہو جهال جمعو كالنسيم صبح كاعشرت إمن بو جهاں **ہر**وُڑہ ذرّہ خاکیے فطرست اِمن ہو چل، ہےمیری بہارزندگا نی چل وہں میلہ یں عِل اس و نبا معصیت کوشمکرا گرمین **جلدی** جهاں یا بی یہ کرنیں ما و تو کی قص تی ہوں جهال تحميل كي ضوم تمنّائيں تحمرتي بول محبت کی جہاں بھھری ہوی لفیس فرتی ہوں چل اسے میری بہارزندگا نی چل وہں چلدیں چل اس د نیائے معصیت کوٹھکو اکرکہیں چلدیں

ليكن اسے كاميا بى نبيس بوتى

معددہ انے بے بنا تخبیل سے ایک البی سبی آباد کرتا ہے جہاں مالے روح پر در حمو نکے بهيشه چلتے رہتے ہيں اور" محبت" اور" حن " كے راگ مام الاليے ماتے ہيں ۔ جال \_\_\_\_\_ ونت

سكىيال لېتابوا مروه ريرارېټا ہے جہال \_\_\_\_

جاں بہتے ہوئے دریالسل گنگناتے ہیں جہاں راتوں کی خاموشی میں انجم سکراتے ہی جال دامن سرتیک میشی ترسی منبی برتا جہاں ناکامی تقب برکا ماتم نہا ہوتا جہاں ناکامی تقب برکا ماتم نہا ہوتا جہاں نغنے مخطف کے سے بیتاب سے بی جہاں نغنے مخطف کے سے بیتاب سے بی جہاں موسیقبوں میں جذب ہوجانی ہے خاموشی ہمانغموں کے سہنگاموں کے کوجاتی ہے خاموشی ادرجال ـــ نبن محرول کی خوشومی آسود و رہتی ہے ۔ نیکن افسوس بیال بھی اس کا بیجیر بال سکون برامزہیں

ہر اور وہ مایوس ہوکر بینغمہ الایتا ہے ،۔

اے دنیا! مجھوسے سب کچھ لے لیے \_ سے کچھ ميري سين جواني \_\_\_مبري يثيده خيالات میرے الکمل گیت ۔ مجھے سے سب کچھ لے لے ليكن مجعيريشان كرفيدالي وبصورت ونباا مجھے سکون کی ایک را ت اس کے وض دو۔ صرف أبك اندهيري دات خاموش اور پرسکون ران خاموش

علی حکرتی ۔ آ (عثانیہ)

### ' 'مکوان

سکون ایک جذبه اورایک نفیاتی چنرہے جس کا تعلق صرف احساسات سے یہ اس کیفیت

میکون ایک جذبه اورایک نفیاتی چنرہے جس کا تعلق صرف احساسات سے یہ اس کیفیت

میں نفیہ کوچنہ الفاظ میں محدود نہیں کیا جا سکتا ۔ ہر شکادر ہزوی نفس ایٹ ایک خاص جمود "میں اس کیفیت

ومحسوس کتا ہے ۔ دریا کو دکھو بہتا چلاجا ناہے کہیں ڈکئے کا نام نہیں لبتا آخراس کی روانی سمندر کے آغرش میں

بہر نے کر دمیتی ہے ۔ یہی دریا کا معنی بہی حال ہے ۔ مسرت دغم 'سکون دہیجان کے دہارہ بہتی جاجائی اسکون دہیجان کے دہارہ بہتی جاجائی اسکون دہیجان کے دہارہ بہتی جاجائی کا سکون دہیجان کے دہارہ بہتی جادی اسکون دہیجان کے دہارہ بہتی جادی اسکون دہیجان کے دہارہ بہتی جادی کا سکون دہیجا کہ میں کا سکون دیسے دہاں کے دہارہ بہتی جادی کا سکون دہیجا کی کا سکون دیسے ۔

سین اس البیان انبیان ا

غزل

آبوں کو بے بناہ کئے جارہا ہوں ہیں ان کو تورو براہ کئے جارہا ہوں میں رہ رہ کے یوں گاہ کئے جارہا ہوں میں دانت یہ گناہ کئے جارہا ہوں میں عالم کو جلوہ گاہ کئے جارہا ہوں میں اکٹے مرفرش راہ کئے جارہا ہوں میں اب آرزو ہے ا، حکے جارہا ہوں میں اب آرزو ہے ا، حکے جارہا ہوں میں شائستهٔ گاه کی جاراهون می اک خاراه ای کیا است کا خان خان خان خراب کی بربادیان کی کیا حصیے کو عمر مجمز خعیس دیمها نهری کی اظہار جذب شوق مجمی کرنا ضرور تھا اللہ در سے میرے حن تماثنا کی فری غمنیا نه بگل ه میں آتا نہیں کوئی وہ دن گئے گئی اب نتھی ضبط اه کی وہ دن گئے گئی اب نتھی ضبط اه کی

جیمے میں جا کہ قلمیں جیمے میں اہل کو اہل اکٹری بیل یون رسیت سے نباہ کئے جارا ہوئیں

ار معنی ہے عبد فیط کے ایم ارداتیاں) تمریمی - مرطرح سے تمریان کے جذبات کا اخترام وا جب ہے " غرض کاس طرح سے مساوات مجانگٹ دہم امہائی کا درس اس نہ مانے کے جہلاء کوجب طاقوجہ تک سال کی مدت میں وہ اس فابل ہوگئے کہ ایک قومی محافہ قائم کرکے کئی ممالک پر فیضہ حال کرسکیں ۔ اس مسلوکو انخفر کتے نے جس خوبی سے ملکیا ہے وہ تیفیڈا قابل دا دہے ادراس کی تقلید کرکے ہم آج بھی ایک خوشگوا رفضاً پیدا کرسکتے ہیں جو ہماری از دواجی زیر گی کو فابل زیسک بنادے گی ۔

ایک ابیے مرسل کی زندگی کیا ہارے سے حقیقتاً کوئی سبت نہیں رکمتی جس نے موحدا نہ روش اختیار کرکے اوجود سارے فیال کی مخالفت کے ذات باری کی ضبیات کوعوا مربرسلطاکردیا میں نے بال عقائد کی پیخ کنی کرکے اُس معاشرہ کے آگے جوجہالت ولیتی کا شکارتھاایک واسیع میدائ کل میں کیاجیں نے . تعدرت کے غوصنہ کی۔ اہم فرض رسالت کی انجام دہی سے ایک درخشان عبد کا آغاز کیا۔ اگاب کے منتے بھی ندم بی رہنماگز رہے بیں اُن کے طالات زندگی کاہم غائر مطالعہ کریں تو ہیں سب بیں بعض مشننرک وصاف می<sup>رور</sup> ملیں گئے۔ان کی تقلید سے ہم اپنی زندگی کوایک نئے سانچے ہیں ڈھال سکنے کے قابل ہوں گے جربیرطال آئنده کی فلاح کامیش خیمه موگی ! آج جرسوالات وعمرانی مسال حل طلب میں اُن کانشفی نخش حواب حود انحضر میں کی سیرٹ کے مطالعہ سے مفدکیا جاسکتا ہے ۔ اینے اپنے زمانوں میں سیاسی دند ہمی مفکوں نے اِس اِت کی کوشش کی کہسار سے ممالک کوکسی رشتہ اُلفت واشحا دمیں مٹلک کردیں اور اس طرح ہے ایک وسیے مملکت فانحرر ليكريسي كوابسي شازا ركامياني نهيس بوئي مبسى كه انحضرت كوبوئي كيوكدان كي حكومت ملكت ول يتجي ابنيوس نيفلس كي تسخیر کی تنفی ۔ قتل و غارت گری' شدیدخوزرزی سے تبنی شہنشا ہتیں قائم ہوئیں باک مدے معینہ كع بعد حرب غلط كى طرح صفحة بتن سيم سالكين لكن أخضرت كى تعليهات كيج واثرات أس زمانه كى معاشري تمرني ُ زندگی پر تھے وہ اُس ن سے میں زیادہ آج دیر پانطار تے ہیں اس کی وجر ہی ہے کا نہوان حبق مرکے فبالات کی اٹنا عت کی دہ اہلیہ معقول درخاص عام کے ائے قابل قبول تھے۔ دوسرے برکان کی سیرت خود جیزیت کے ماتھی جیٹے دہنیں مراعلی مزنہ کر بہنجادیا ر الله المعلم المراكب رائے نارائن برشاد سربواں تو متعالیم

دل يا بايرودست يا كار

کے اصول کے پا بندر میں مختصراً یہ کہ اسخونرت کے نے سی حالت ہیں رہبائیت یا مزناضیت کورزر نہیں تبایا ملکہ بہرصور کشیکٹ خرجہ وجبد کی زندگی کوہی سعی اور برتر تباتے رہے۔

آرج کل ایک سوال جومبت زیاده اہم ہے دہ یہ ہے کہ وجودہ معاشری زندگی میں جوزوں کو کس نے حقوق حال رہیں ۔ کیاا نہیں مردوں کے دوش ہر شد کہ جیات ہیں مسادیا نہ جیشت دیری جا دے اِسی حقوق حال رہیں ۔ کیاا نہیں مردوں کے دوش ہر شد کہ جی است ہیں مسادیا نہ جیشت دیری جا دے اِسی قسم کے حالات سے با نئی اسلام کو بھی دوجیار ہونا بڑا نخدا کی خورت کے حالات سے بائی اسلام کو جورت کو ایک بعث بنایا تھا جس کی دجہ سے کہ حضرت آدم کو دلیل ہونا بڑا نے خوات ایس ہونا ہونا ہونا بڑا نے خوات اسلام نے ایس میں ہوں کی دیریت سے بالکل محروم رکھا گیا تھا ۔ لیکن نئی اسلام نے وقت کی ضرورت کو محدس کیا اور تعلیم دی کہ

" جیسے تعمارے دبنی بریمی بیعض فقوق لازم ہیں اُسی طرح سے اُس کے ہی جند فقوق

دنیا میں ہر فرور کو زندہ رہنے 'ترقی کرنے اور شہرتِ و مرتبت کے علیٰ منازل طے کرنے کا حق حال ہے 'سہرایک کی انفاد برت کا اخترام صروری ہے ' مگر کی رہائش کے دوران میں آخری خطبہ میں جوالفاظا کے ہیں وہ اب بھی ہرمومن کے دئے شمع ہوا بہت ہیں اور ہرایک کے دل نیقش ہیں ۔ اُن کا ارتباد تھا " اے مومنو با اس بات کو اجھی طرح سمجھ لوکہ ہم سلمان دوسہ سے کا بھائی ہے ۔ تم سبرار ہو ۔ اور سب پرایک ہی شم کے فرائس گی کھیں واجب ہے " یہ دند جانے وحب الدینہ ی' خدمرے خلق' اور صلحانہ خدیات کے سیح ترجان ہیں انحضرے لئے کے مدات کے سیح ترجان ہیں انحضرے لئے کے مدر سے خلق ' اور صلحانہ خدیات کے سیح ترجان ہیں انحضرے لئے کے مدر سے میں کے خوالئ کی کھیل کے مدر سے میں کے مدر سے کرجان ہیں انحضرے لئے کہا تھا کے سیح ترجان ہیں انحضرے کے مدر سے کا مدر سے کو ایک کے مدر سے کرجان ہیں انحضرے کے سیح ترجان ہیں انحضرے کے سیح ترجان ہیں انحضرے کے مدر سے کو مدر سیکھیل کے مدر سے کرجان ہیں انحضرے کے سیح ترجان ہیں انحضرے کے مدر سیکھیل کے دوران میں انحضرے کے سیکھیل کے مدر سیکھیل کے دوران میں مدر سیکھیل کے مدر سیکھیل کو ان میں کا مدر سیکھیل کے مدر سیکھیل کے مدر سیکھیل کی کی مدر سیکھیل کے دوران میں کی کھیل کے مدر سیکھیل کے مدر سیکھیل کے دوران میں ہوئی کے دل کر بھیل کے دوران میں کا مدر سیکھیل کے دوران میں کی کو بھیل کے دوران میں کہ مدر سیکھیل کے دوران میں کے دوران میں کر بھیل کی کھیل کے دوران میں کو بھیل کی کھیل کے دوران میں کے دوران میں کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کے دوران میں کو بھیل کے دوران میں کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کے دوران میں کی کھیل کے دوران میں کے دوران میں کے دوران کی کے دوران میں کے دوران م

یدند جلے جو حب البشری مندمر نے الق اور صلحانہ خدبات کے سیج ترجان ہیں انحضرت میں م تعدید جیات کر بھی تعین کرتے ہیں۔

رول الله کاخیال نفاکد جب نوجوان لیس آئد، قوم کے مقتبل کی تعمیر کی صانت بن او انہیں بھی جرم کی ازاد مُی علی اور آزاد می خیال میسئور نی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے عمر بھراس اصول کوپٹی نظر کھا کہ ذمہ داری کے اکثر ایم فرانوں کے سپر کر دستے۔ حضرت کی بوان کے مشیر خاص شعے اور برعالمہ میں بیٹی بیٹی دہتے تھے جن کی رائے کو انحضرت اکثر صائب تصور کرنے تھے بالکل فوجوان تھے السیکنی نا گنا ہے جائے ہیں۔ مثلاً حضرت عثمان 'حضرت عبدالر عمل موجئ و غیرہ ۔ اس سے دور ماضرہ کی سیاست کا ایک اہم مسلم میں ہوجانا ہے کی طلبارخواہ فوجوانوں کوس حذاک سیاسی میدان میں علی کا مرکز نے اپنے اپنی و انہوں کی مداخلت کو مقرق میں اور ان کا خیال ہے کہ دور ان تعلیم ہیں ہی تو ہوجہ دیں حقیدہ نہا جائے۔ ایک مداخلت کو مقرق سیمتھے میں اور ان کا خیال ہے کہ دور ان تعلیم ہی ہی سیمتھ میں اور ان کا خیال ہے کہ دور ان تعلیم ہی ہی سیمتھ میں اور ان کا خیال ہے کہ دور ان تعلیم ہی ہی ہی میں حدوجہ دیں حقید نہ لیا جائے۔ ایکن دہ اسی حقیقت کو فراموش کرد سینے بی کو میڈیت ایک و نہال وطن کے اسی طبقہ کے دوش میں تبدیل دول کی شیاہ مالی کا ایم فریفید ہے۔ اگر دہ اس میں کو تاہی کریں گے تو بھرچے ملک کی شاہ مالی در بین کا بہر شیختے ہوگا۔

اُس زمانہ میں ہندوستان میں بابا سے خیل کو نہ سمجد کر لوگ گراہ ہو جلیے شعبے ۔ اس کا متبحہ بیہ ہواکہ دنیا سے کنارہ ہی کوہمی ایک زبر دست اخلافی فضیلت مان کر ہوگ طرح طرح کے دھونگ رجا سے لگے بہر نیفس کئی جاز مجھی کی بتوں سے اُن کودنی نفرت تھی۔ زندگی میں کامیابی کاراز بہی ہے کدان ان اپنی سرت یا توجہ مرکوزکرکے ذات باری کاپر شار بنار ہے۔ اسی سے کسب فیض کرے۔ ادراسی غرو جل کے آگے اپنی ضروریات بیش کرے ' یکن قدر شرمناک ہے کہ انسان جیسی برگزیدہ بہتی جس کے شعل یہ کہا گیا ہے کہ " گرچ پرو بال نہ تھے آد م کے بہنجا اُس جا کہ ذشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔

کہمی نہا بت خصنوع دختوع سے ایک ساکن بت کے آگے سجدہ میں گریے۔ غرض کہ انخصر ہے اس مسلک سے بدول تنصادر کے بعدا نہوں نے جرببلاکا م کیاوہ بھی تنعا کہ سارے بت ترواد۔ یہ جماری زندگی کا ایک اہم سلک کا کے بعدا نہوں نے جرببلاکا م کیا جائے ۔ کون قابل بیش ہے ' اربار انہوں نے ہرطبہ میں و ہرایا ہے کہ ایک کوبوجوائسی کو مانو ۔ کبیرواس نے جربندوتان کے ایک مائی ازسوشل رفارمز مسلم کی گئے ایک دوسے میں کہا ہے کہ

پات بات کو سنجتے پیر کو دیاسکھائے مالی سینچے مول کو رُت آوے عبل کھائے

نے بیتے کو سینجے سے درخت خو دسو کھ جا تا ہے' اور جُرِکُو پانی دینے سے اُس میں مجھ اُرگی آمانی ہے۔ اسی طرح سے مختلف دیو تا اُوس کی آرا و صناخوا ہ و کہ می صورت میں ہو کہ بھی ہم کوا بینے مقاصد میں کامیاب نذکر نگی ۔

اس زمانہ میں بردہ فروشی جائز تھی۔ جولوگ غلام بنائے جائے اُن کے ساتھ مہایت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا' انہیں طرح طرح کی اذبیس دی جاتی تھیں ۔ اور اُنھیں ہوسم کے شہری حقوق سے محوم کو یا گیا نھا کیلین نھا کیکن ایک ایسانی جواس معاشرہ کے نقائع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے نے کے واسطے طاہر بواتھا جوا باکستان کی سلوگل شہر برگی تھیں سے دنیا میں امن اور سلامتی کی بنا ڈالنا جائمنا تھا جوختلف گروہوں کوابی خشر کو بیا جائے اسلام تھیں کردینا جائیا تھا اس قیم کی برعزانی کو کیو تھی کواراکر لدتیا ۔ باربارا تھی می دو اِللاکر انہیں ایک تھی تھی میں متبدل کردینا جائیا گئت کا سلوک کیا جائے کوئی تفریق روانہ رکھی جائے۔
فرماتے رہے کے فعلاموں کے ساتھ جواسلام تھول کریں بالکل کیا نگت کا سلوک کیا جائے کوئی تفریق روانہ رکھی جاؤ

لوگ ان کوالامین که کرکیارتے تھے۔اور بی بی خدکینے انہیں جا پنامقتر اجرمنفر کیا وہ محض انکی صدا پرستی وا مانت کا کرشمہ تھا۔ دروغ بیا نی سے دلی نفرت تھی عفو ' رحد بی 'صبرواستعناء سے کہیں نیج ہمینہ انہیں ایک قسم کاسکون دطانیت قلبی میں تھی۔ بار ہا ایسا ہواکہ نبگوں کی وجہ سے وہ متفکر رہا کوتے کیکن بھرایج بار ہی رصا الہی بربح بہ کر کے خاموش ہوجاتے اور حسب حال اپنے کام میں لگ جانے نے سکر کرنا

غيرضرورى خيال كرتے تھے ب

خودعلی نے اباد تھ نیاں کے ساتھ ہی تعلیم کی اشاعت کے سے انہوں نے پنی سالگی کوششیں صرف کردیں ۔ جہانچ بنی بارکے قبید ہوں پر فدید یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ہر قبیدی وس بحوں کو کھفا بچا سکھا دے ۔ دیگر خاہب کے ساتھ بھی کئی تھم کے فیرسا دیا خبر اوکو جہنیٹہ میں بہر قرار سے دیا تھ میں کہ تھم کے فیرسا دیا خبر اوکو جہنیٹہ میں بہر میں ہم کی اسلام میں ہم می کا مالٹوں سے اپنا ہیا م سایا اس میں ہم می کا مالٹوں اور مومن و جہادت و فیرہ بس ہولیتی ہم بہنی نے کا لیقین دلایا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ مالٹ کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ صاف کہ دیا گیا تھا ۔ اُن سے یہ مالٹر کی کے ہشتہ بیں دہ کی بادر دیا گیا ہوئے کے ہم انہوں کے دوران میں انہوں نے برح برائے کے ساتھ ہم کی کھورنے گئے تو ہوا کے دوران میں انہوں نے برح برائے کے ساتھ میں جبکہ دوہ ویشمن کی تو ج کی صفول میں گھرے ہوئے کہ مورنے دیا ہم کی بھرائے کے میا بات کا اخترام کی تھے صوف دیس کے ساتھ ساویا کہ میں کہ میں کہ کہ کے میا بات کا اخترام کی تھے ہے سب کے ساتھ ساویا کہ کہ میں کہ کی روا دار سے اورخودا بنی تعلیم کا نونہ ہے ۔ اسے دو تھی کی روا دار سے اورخودا بنی تعلیم کا نونہ ہے ۔ اسے دیکر بات کا اخترام کی تھی ہوئے کے میا بات کا اخترام کی تھیں کہ کہ کی روا دار سے اورخودا بنی تعلیم کا نونہ ہے ۔ اسے کی ساتھ ساویا کی کی روا دار سے اورخودا بنی تعلیم کا نونہ ہے ۔

نوات دا مدى رئيستش اكن كى زندگى كى خاص شان تقى - بار بااييا مواكد پنيبري سقبل اكن بول كى بوجا كے مواقع حال رہلين انہوں نے ايسے برموقع پراس سے اختناب كيا - ايک دفعة ب بتول كا چراصا يا بواكھا نا اُنہيں دياگيا نتھا تو وہ فاقے سے رہ گئے ليكن اسے باتھ تك ندل گايا جنعينت تو بدہ ك مطابق انخفرت کووصال نصیب ہوا کیجھ دنون تک علیل دہے اورجب دیمھاکہ زندگی کا بید درامہ درائی ور دولیج ہے ہے تب انھوں نے آخری بارمکہ میں سارے سلماؤں کو نماطب کیا در کہا کہ دولیج ہے میں برویں کے ساتھ ہمینہ بہت اجمعاسلوک کو ۔ زناکاری ۔ دغاسے بچ ۔ ذات واحد کی بیش کرول وغیرہ ۔

42

ر سارے سام ایک دوسرے کے بھائی ہیں مساویا نہ برتا دُضروری ہے ، وغیرہ " یاس قائم بلیت کی زندگی کا انجام تھا جس نے آج دنیا کی تاریخ میں ایک دیر پانقش جمپورا لیے تصدیل گذرجائے کے بعد بھی کھو کھا کی تعداد میں اوک اس دین کو باعث سعادت سیمقے ہیں۔ ہر طیبائس کی سالگرہ کے اعزاز میں عجائس منعقد کی جاتی ہیں عیش وطرب کے جانے کئے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔

اباس و تی مادرزاد کی سیرت کا تحصر فاکد بین کرنا خدوری ہے جس نے ساری تم مصائب کامروائی وارمقابلکر کے دنیا کو بینا مرنایا جس نے شد پر خالفت کے باوجرد بن پرستی دسیارہ پرستی کومتروک قرار دیاور اسے مٹا کے چیوڑا ، جو بن اضلافی معیار ، زبروتقوی ، صداقت برستی انحضر صامح کی زندگی کی شان تصیب دہ عام وگوں میں بہت کی ملتی ہیں اسی وجہ سے انہیں ایک ما فوق الفطرت ہتی مانے بر سرفرد وجبور ہے ۔ دہ اپنے را مال کی سبرت کے متعلیٰ بیکہ ہم سکل ہے کہ اُن میں کو سنے کو نے دصاف حمت موجود تھے اور کی کہنے کہ مالی کو متحق اور کی کہنے کے واحد رہنا منفق ۔ اُن کی سبرت کے متعلیٰ بیکہ ہم سکل سے متصد شمعے جا بک اعلی قسم کی اخلاقی زندگی کے لئے لائم میں عظیم المرتب سے کہ وہ ہرایک سے بالکل برا در اند کو میں جو ہر دلعزی کی اور ہر قدم رقع ہولیت حال ہوئی اُس کا دا زہیں ہے کہ وہ ہرا کی سے بالکل برا در اند سے نہا بیت شفقت سے پیش آئے ۔ سال کر آئے نہا بیت شفقت سے پیش آئے ۔

اس دازسے دہ تخوبی وافقت تھے کہ کسی نبی کی تعلیمات اُس وقت کک بااثر نہیں ہوسکتی جب نک کہ وہ خود اپنی تعلیم کا مکمل مونہ نہ ہو ۔ اس وجہ سے انہوں نے خود کو ابک عالم باعمل بنا کے رکھا۔ دو سروکی سادہ زندگی سبرکرنے کی ہوا ہیت کرتے اور خود بھی ساوہ بہنتے اور کھا تنے نعے ۔ حن وحلال کی کھائی پر زور دہا کرستے اکثر دہ خود کئی فاقے کرتے تھے لیکن کے سالمانوں کی محبم عدر تم سے ایک حبہ نہ لینے ۔ امانت کا یہ حال تھا کہ بن بہت

برلین دوسرےمعرکہ میں اُنہیں کوئی نمایاں فتع حال نہ ہرسکی جس کی وجہ سے بھواس ہیں کے قبال ا تخصرت کے احکام کی خلان درزی کرنے گئے۔ ان دولوں معرکوں میں کئی نفوس شہید ہوت بھراس کھے بدايك عرصه درازيك كئي حيوثي في جيوني الوائيان بوتى ربي جب مكرمين مطالم صدسے زيادہ برصو كئے توانحضرت مربنه کو پیجرت کانته پیرکهایی - مگه سے زیادہ مایینه میں اسلام کو نفوابیت حال کوئی۔ اور وہیں پیرپروان حراصا ۔ مربنه کے لوگ اسلامی عقائریا تناایقان رکھتے نھے کیٹنگ اُحد کے بدیمبی اُن کے خیالات میں کو ٹی تغیر نیز پرسکا اس کے بعد یہو دلیں سے معرکہ رہا ۔ ایسے حالات ہیں حبکہ آنحضر بجیلعم کی سیبرت رّبفصیلی روشنی والتی سے اُن کی زندگی کے مالات بیان کرنے میں کا فی اختصار کی ضرورت کے ۔ ہوازن ۔ طائف۔ نيبروغيره كى كئي لاائيال محض دين اسلام كى حايت مين لا مى كئين ادرمومنون في ابني بها درى وشباعت کے جوہرد کھائے کہ شمن کے دانت کھٹے ہو گئے ۔ اکٹراپیا ہواہے کہ جو فوج اُل کے مقابلے کوآ ئی وہ اُن سے کئی گنازیا وہ ہوتی لیکن بدایے عجیب بات تھی یا یوں کہا جا آ ہے کہ ائند کی مینی امداد حال رہی بس کی برجہ سے وہ میرمبدان سے شادان وکا مران اوٹے ۔عمر کے خری سالول میں انحضرت نے نتاف مالک کے مکوانوں کے مام ہے دین کوف ل کرنے کے نوید تھیجے لیکن مواسے تعض کے کوئی بهي أن رغيل نه كرسكا \_خسرو نے تو آنحضرت كے احكام كونے تيرنے كر ڈالاا دربازان حاكم عرب كولكم مبيكا كم محمد كونون كرومن كوكه بغيسري كاخبط سيلكن اسوفنت كبرمول المندكواس قدرائزا وربهرد لغريزي حال يؤكمي تغي كيخسه وكوايينا وكام وابس لبخریو ہے۔ مرکلیس عببائی حاکم رو ماکے نام تھی اس قسم کا خط بھیجا گیا تھا جے اس نے نہایت احترام سے ۔ نبول کیا اورسفیر کمہ کی کافی خاطر تواضع کی۔ اسی دوران میں تقوّس نے بزنانیوں کے مطالم سے تنگ<sup>اک</sup> کراسلا**ہ** تبول كبيا يمقوفس قطي قوم كاجومصرس إبادتهى حاكم خفااسى طرح يشضهنث ومبش نجاشي بقبى حلقه مكوش اسلام ہوئے اور اینے اوا کے کو آنخصہ ن کی خدرت میں تربات کے لئے بھیجہ دیا ، حبب مبرطرح سے اطبینا ان ہوگیا تو ایک مرحلہ باقی رہا کہ کعب میں حاکروہاں کے تبول کوتوڑ ڈالا جا دے ۔اسی خاطر کمہ پہنچےا درسارے تبول کو پائنا تا کڑالا ۔ تو حبید کا ڈنکہ بیا یا در قرنش کے لئے ایک نئی را مجل توبز کی ۔ ابوسفیان جوایک عرصہ دراز تاک محالفت کر ار ہااب قائل اعدم ہوگیا تھا۔ بالاخرا کی طویل حدوجہد شکش کی زندگی کے بعد قدرت کے عالمکیاصول

" انحفیر جبلومزی علی عالم قدس سے عالم امرکان میں اسے ۔ بند بنیتے قبل باپ فوت ہو <del>مک</del>ے تھے جه *مال کی عم*ر ان کی ماور بزرگوار نے انتفال کیا ' پھرید چندون اک اینے داوا عبد المطلب کی گرانی میں ت بعداران حبب داد الفيهمي انتقال كميازشفيق حيا إبطالب نيان كي تعليم قررسيت كافرض اپنے ذميدليا - بإر وسال کی عملی انہوں نے شام کاسفرکیاجس کے دوران میں ایک عبیبائی را ہب نے اُن کے پینیہ بونے کی شین کوئی کی تھی ۔ کیسپرسال کی عمر پر حضرت خدیمہ میں کے مال تجارت کویداکٹر دیگر مالک میں فروخت کرنے کے سے سے <u>الے</u> ارتے شغیران کے بکاح میں میں ۔اس کے بعد انتحفرت کی قرکے بیدرہ سال عمولی دنیا داروں کی طرح سے تلف فرائض خانہ داری کی عمیل میں گذرے ۔ چالیو ہی سال سے ان پر وحی نازل ہونے لگی ۔ اوراس کے بعد انہیں تبليغ دبن كاخيال بيدا موا ـ كمچه دن ك توبيلساخفيد طرنفه سے علااوران كى تعليم عن اپنے چند ماص مقتقدين ك محدودرہی۔ ہالاخرانہوں نے وام میں بھی اپنے خیالات کا اُطہار تنہ وع کردِ یا ۔ قرنشِ اس کوایک بونٹ سمجفے تھے ککوئیان کے نتوں کی شان میں اس طرح کے بانت آمیز جلے کیے ورانہیں کمزور تبائے اسی وجہسے انہوں نے انخضرت ادرا بحے سائمبول کی علانبہ نجالفت تنہ و ع کردی ۔ اس میں رفتہ رفتہ تندت آنی گئی اور بالآخرانحفیرت کو چکم دینا بڑا کہ چپندمومن ملا د صبش میں جاکر سکونت اختیار کریں ۔جب س طرح کے ترک ع طن وتخلبیہ کی خبروشمنوں کو ہوئی آدا نہوں نے بھی اپنے چند سفیرش کے در باریں بھیجے کہ وہ شاہبش کوان سلماؤں کو پنا ہ میں مذلینے کی ترمیب زیں لیکن پیکوشش ناکام رہی۔

اد معرمون البينية دين كي حايت بن ابل اسلام كومعركهٔ بدر و اتحد سے سابقه پڑا۔ ببلے میں تووہ بالمیر

کے اُن سے اپنی حاجات کے رفع کی خواجش کرتے تھے ' نفارنیت' بہرویت' بجوسیت' بین فراہب اسلام نے بل عرب بین حاجات کے رفع کی خواجش کرتے تھے ' نفارنیت' بہرویت' بجوسیت' بین فراہب اسلام نے بل عرب بین وجود تھے ان بین سے ہراکی کے عقائد کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آنا بنا دینا صفورت سے موجود تھا۔ صفوری ہے کہ ہرطال وہ ایک غطیم المرتب ہی کے قائل صور تھے جوعالیم نظا ہر جی کھان ہے ۔ بتوں کے بارے بین بت بہرطال وہ ایک غطیم المرتب ہی اور یہ بھی در ہے تھے کہ بہی بت حقیمی قدرت نے خاص خاص خاص فاصل قتیں پرست وان کوایک ذریعہ مان بیٹھے اور یہ بھی در ہے تھے کہ بہی بت حقیمی قدرت نے خاص خاص خاص فاصل قتیں و دیدے کر کھی ہیں قیارت کے دن اُن کی شفاعت کریں گے ۔ انہی کے عقائد کے بارے بین فران ایک درج ہے کہ

"يەتبول كوبطوراكك ذرىيدكے بيتے ميں"

استنیم کی تفلی بیاری جس کے آثار بہت پہلے سے رونما ہو جکے تھے گویا اسلام بیبی توحید کی تھر کی کھر کہ کو مقبول عام بنا نے کے لئے ایک موافق ماحول پیدار کوئی تھی۔ حصرت ابتائی ایک خدا سے واحد کی عبادت اس کی ناخوانی اورائسی سے کہ فیض کی تعلیم دے جکے تھے لیکن بدیس آنے والی تناوں نے اُن کے تبائے ہوئے اُس کی خان خوانی اورائسی سے کہ بنائے ایک ہوئے اس میں وجہ سے بت پرنتی کے خلاف حصرت محتوصل مے پہلے امیند بن اوروں اختیار کرنی جس کی وجہ سے بت پرنتی کے خلاف حصرت محتوصل مے پہلے امیند بن ابی صلت ہی کو احتیاج کرنا پڑا۔

ب ایسے وقت میں جب کہ الحادی جانب رحجان راحتا جار ہتھا' قبائل کی باہمی خاند تنگیوں کی وجہ سے فاکستی باہمی خاند تنگیوں کی وجہ سے فاکسے کی حالت ناگفتہ بتھی' فرموم رموم درواج کی پابندی نے اُن کی ہوئیم کی ترقی کومسدودکرر کھا تھا' علم کے

گراس سارے ووج وزوال کے عقب میں جو حقائ*ت دمح ک*ات کار فرما ہوتے ہے۔اُن میں کسی نیکسی طریعے رہنااور خادم لبت کِی کششوں کا کافی حصد مواکر تاہے۔ جب حالات بہسے بزرموجاتے ہی ' جب حقیقت مجاز کے بردو میں گر و نے گتی ہے ، حب مراہب کی تعلیمات بجائے عوام کوراہ راست پرلگانے کے اُن کی گراہی کا باعث ہوتی ہے تب یہ فدرت کااصول ہے کہ کوئی ایسا پنجیبریا نہی پیدا ہو ناہے جوائن میں بیداری کی روح بھونک دیتا ہے۔اُن کواپنے فرائض سے آگاہ کر آبہے ' لا بینی فضول عقا کر کا ابطال کرتا ہے ادرا یک صحیح داعلیٰ فسم کی اخلاقی زندگی بسرکرنے کی نفین سے معاشرہ کی تاریخ میں ایک اہم!ب کا صنا فہ کرتاہے بھگوت گیتا کے اس قول کی صداقت سے کوئی انجار نہیں کرسکتا جب دہم مربرافتیں آئی میں زخود فدرت مذہبی قوانین عظامہ کی تجدید دخفائق کے اَطِهار کا انتظام کردتی ہے۔ ہندوستان ہیں جب برتمنوں کے مظالم طربہے اور ذات یات کی تفران نے بہاں کی معانتہ تی زندگی میں طرح طرح کی خرابیاں بیداکردیں - میڑسا حیات میں غیر مباویّآبرتا وُر دار کھاگیا تب مہاتما برھ جیسے روشن د ماغ رشی کا ظہور پُوا حس نے اپنے زالے فلسفة رک کی تقبن سے دنیا داری کی طرف سے ایک تنفر سیداکر دیا یہ بدھ کا خیال تفاکہ جذبات وخواہ شات کی غلامی سے ہی نجات بانروان مکن ہے مختصّاً ہدکہ معاننہ تی سپتی وجہالت میں خیمیہ ہونی ہے کسی نبی کے خاور کیا۔ تدرت کا به نظام اس عالمگیر قانون کے مطابق کا مرکر ہاہے اور جہاں جہاں اس قنیم کے حالات بیلام جاتا رہاں نختلف مُنفکّرالینے اپنے زمانوں میں احیار حقائق سکے اہم فرض کی تحبیل کریں گے علامتها بنعانی نے اپنے شام کارسیرت البئی میں البلام سقیل عرب کے تعدن کا جو محصر خاکمین کیلہے اُس سے تو پینطا ہرہے کہ وہان اُس زمانے میں ایک مل زبان تک بتھی۔ لوگوں کی عذاعمو ماحظالار م گرگٹ کنکھورے وغیرہ تھی جھلنی کے استعال ہے تک دہاں کے باشندے اوا فعت تھے لیکن اضمنی معلومات سے زیادہ اہم ہمارے لئے اس زمانے کے عقائد کامطالعہ ہے ۔ ڈیکارٹ وغیرہ لئے اپنے عد برجس قسم کی مبیکانی توجید میش کی ہے اُسی کے مانل کھیدائس زمانے کے عودِ ں میں بھی عقائر موجو د تنقے۔ ایک فرقه توخدا کے وجود کا قائل تھالیکن سزا وجزار کا منکر۔ تعض اس کے بھی ماننے والے تعظیم کی نوب كضول خيال كرتے تھے يكين ايك غطيم اكثريت اليب بت بينتوں كى تھى جوطرح طرح كى مورتوں كى بيش

# ت والمحال

مضرن مقالی از در او استان الموری الم

دنیائی تاریخاس امرئی شاہدہے کہ ہولک بین نختلف زمانوں میں معاشرتی نہیں اور اخلاقی نبیت سے انحطاط اور ترقی کے دوراً حکے ہیں کہی یہ ہوتا ہے کہ جہالت 'بت پرستی اور طرح طرح کے دیگر آوجات کسی قوم پراپیا تسلط جا سیتے ہیں کہ اُندہ اُن کے سئے ترتی کی ساری را ہیں مسدود ہوجاتی ہیں معدون تک اُن کہ اُندہ اُن کے سئے ترتی کی ساری را ہیں مسدود ہوجاتی ہیں معدون تک اُن کہ کہ اُن کہ کہ اِن کہ کہ بین مانا ' بھی وہ ترتی کے اُس ختماکہ مان کہ بین کے اُن کہ کہ بین مانا ' بھی وہ ترتی کے اُس ختماکہ مان کہ بین ہونے کے جن پر اغیار تک رشک کرتے ہیں۔

وه شعاریجیگیا ۔ اور پیلے کی طرح چاروں طرف اندہیرا ہی اندہیراجھاگیا ۔ منظ بمورکے وقف سے دو مراشعلہ
روش ہواا وراب دیکھتا ہوں تو وہ بکر نوانی آسمان کی طرف ہاتھ انمھائے ۔ اُڑے کے لئے برتول رہا ہے ۔
روش ہواا وراب دیکھتا ہوں تو وہ بکر نوانی آسمان کی طرف ہاتھ ان و حسبے جانسانی جم کو دریا کی تبد فرج کا است کو انداز کو ملے کرے گئی ہوں تھا رہی تھا ہوئی گئی ایک برگزید وا در مقدس موت کا نقش بھاری تی مجھے سردی تحویس پورہی تھی۔ اور اس سانح برائحاہ سے میری روح کا تار تاریخو گیا تھا ۔ میں پیوٹ بچو ط کر رونا چا بہتا تھا ۔ اسی طرح جسے دود فا بازعائش روتا ۔ میر پیٹا ۔ میر سے تبجب کی انتہا ندری ۔ وہ شعاری بی رونا پورٹی ہوئے کی رونی ہوئے کی انہا ندری ۔ وہ شعاری بی کو بھوٹ بورٹی رونا ہوئے اور میں ہوئے گئی اور تب بھوٹ ہوئے کی بھوٹ ہوئے کی اور میں اور میراسانس اکھڑرا ہے ۔ اُن اس سلسلسکی روشنی میں میں نے ایک نہایت ہی خوبھوٹ جبروکود مکتابوا و کیکھا ۔ یہ ایک عورت تھی ۔ اس کے بازوہی ایک مروکہ کی آواز سنتے ہی میں دوٹرتی ہوئی ۔ اس کے بازوہی ایک مروکہ کی آواز سنتے ہی میں دوٹرتی ہوئی ۔ اس کے بازوہی ایک مروکہ کی آواز سنتے ہی میں دوٹرتی ہوئی ۔ "

ر میں تمعادے کئے برخطرہ کامقابلہ کروں گی ۔ میں تمعادے کئے جان دیددں گی 'وکی نیعرد کے ثنانہ کا سہالا لیتے ہوئے کہا ۔۔ کاسہالا لیتے ہوئے کہا ۔۔

> " کسی نے دکیما نونہ میں ہے" وہ مردِشو شِناک ہم بی پرچھر اہما ۔ مع صرف اندھ میرے نے ۔" ۔ لڑی نے لمکاسا فہقہ لگار کہا۔

میرے جی میں آوآیا کہ جنے جنے کر ساری دنیا کو بدار کردوں ادران سب کوئینظر دکھا دُں لیکن آواز میرے حات میں محضور ہی تھی۔
میرے جی میں آوآیا کہ جنے جنے کر ساری دنیا کو بدار کردوں ادران سب کوئینظر دکھا دُوں لیکن آواز میں نے اور کا بدالب است کہ میں میں نے کار اور کا بدالب است کہ میں دونوں مائن موٹر خوال کے دونوں مائن موٹر ہوئے کا بدار کے دائی کے دوئی ایک مالے کے دوئی است کہ اور میں میں نے دوئی کی کردی ۔ اور نجار کے درخوں کی طرح کر انہتا ہوا سوگیا ۔ "۔۔ "برطی شرر اور کی تھی۔ " ۔ برائے آم تد سے کہا۔ مول کے جن کہ جن کے جن کے ایک دی جی ۔ " ۔ انہوں نے سکوا تے ہوئے جا۔

تنرى سے دكت كردى تنى تائدو دوررى تنى - يى بى دورك لگا - ايساسانى ديا جىسى بىرى يېيمىسارى دنیا کی وزبر چینے چینے کر مجیمے اس ورت کو بیانے نے لئے کہ رہی ہیں۔ اور وہ خود بھی چینے رہی ہے۔ بیا وُ۔ بجاوُ ایکدم سے میں رکے گیا ۔ مجھے بیٹی کی سی اواز سانی دی ۔ میں انھی سوچ ہی رہا تنفاکہ بیآ واز کس مت سے آئی ہوگی د ہی آواز جیانوں کی طرف سے آئی۔ اور میرے کافر کوچوتی ہوئی مہرت آگے کل گئی۔ یا واز کسی سے مین روح کی تونہ تنی جوائے محبوب کے لئے اب بھی بھٹک رہی تھی ۔ یااس مایوس لوفی کوندی تونہیں پکار رہی تھی۔ ؟ ندی کی تورکن بکار۔ اوکی کے بھا گئے کی اوازا نے گئی۔ اوہ ' ناامیدی کے عالم میں میرسے منہ سے کلا ''آواز کا جادواس برجل گیا ۔'' ادر میں دیوانہ وارد وٹر سے لگا۔ میں ندی میے کنار سے بر کھوا جاروں طن است دهوندر انتها سندي استه اجته بهدري تلى -اس كى رسكون على كود كيوكر فقد سار امتعاكه ميرب دل كى طرح يديمي طوفان خيركون بني وسار سي شهر كے مزگاموں اسورشوں اورفقند انگيزلوں كو مغل من د ائے بہے جا جارہی ہے کسی مجلل کے اُسچلنے کی اوازائی۔ اور میں مجھاکہ وہی ارمکی زندگی کے لئے ہاتھ میسر مار رہی ہے لیکن بھیرسے سکون کی عمداری فائم موگئی ۔ ''اہ مبیری نظری جباسے دھونڈ لنے میں ناکا مرکز میں تو مجھا پیانلوم ہوا جیسے خوبی نے اسے ندی م<sup>ل</sup> وصکیل دیا۔ عورت جب کسی اقدام کا تہید کرنتی ہے فوکو کی قوت اسے روک نهیں کتی۔ یفیقت مجھ پر داضح ہونے لگی ادر میں اپنے ایک بمجنس پر وانٹ میں رہامتھا جس نے اس لوم کی کو محبت کے سنرباغ دکھائے ۔ اور بویائی کی۔ بھولی بھالی لڑکی اس کے فریب بیں آگئی ۔ نجانے ادر کیا کیا اتقا رد نماہر کے ۔ کہ اس نے اس زندگی ہی سے ہاتھ درو مٹینے کی ٹھان کی۔ مرد ٹرا خود غرض ۔ بے وفا اور سنگدل ہوناہے لیکین میں سنگدل نہیں ہوں میں محبت کی قدر کر تاہوں اس دفت میں سوچ رہا تھاکہ کاش مجھے بھی ایس<sup>وی</sup> كوني محبت ريست عائب والى ال جائے والى على جامعت كى خاطرحان مجمى ديدے . تومي اپنى زندگى محبت عرض سر کیجواس کے لئے ذفت کردؤنگا اورکلب کو جانا چھڑر دؤگا ۔ میں ادبیراُ وہرات ڈھونڈر ہاتھا ۔ جیبیاس رات اندهیه سے میں میں دیاسلائی ٹول رہاتھا بتھوری دہر بعد میری آنکھوں نے جونظارہ دیکھا وہ **عرمجر ب**اد رے گا . جِنان کے قریب ہی ایک شعار ماروش ہواا ورمیں نے دیجھاکہ حیان کاسبارا کئے ہوئے ایک میں ہوت کفری ہے۔ اس کا ساراحبہ کانب رہے۔ مجھے بنی انکھوں رِ پڑو کہ بور انتھا ۔ سیفرخیال اٹاکہ کوئی جل رہی بوگی

مجھے کچھ ایسانائی دیا میے دورکسی کے ملنے کی اواز آرہی ہے ۔ اور حین سے ہاتھ کی چڑمی منکی ۔ میراول زورول سے ومطر کے لگا ' عورت ، اتنی رات گئے ۔ اندھیرے میں ۔ " میں اسی طرب د کمیے لگا میر گھرتے میسرے مرکان کے آگے ایک عورت کھڑی تھی۔ اندھبرے کے باوجود میں اسے دیکھ جیکا۔ دبلی کی ادرمیانة قد بنجانے کیوں ؟ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہواکہ چاہے اندھیرا ہو۔ ندی کاکنارہ ہو ، عورت ہو۔ تجعیاس کا پیجھاکزیا جاہئے ۔ اس عورت نے ندمی کارخ کیا ۔ میں نےایک سفید دستی کوجوٹا 'راس کے آگھ می تھی کتے ہوئے اور ندی کی طرف ٹرستے ہو ہے دکیھا ۔میراجسم بون کی طرح سرد ٹرگیا ۔ خداوندا پیورت مدی کی طرن کیوں جارہی ہے ؟ ۔ میں اینے آب سے دِحپور انتھا کاش اس ذفت کوئی غیبی قوت مجھے واقعہ کی اصلیہ ت سے خبردارگر دینی ۔ کبوں وہ لڑکی ندمی کی طرف جار ہی ہے ۔ کوئٹی افتا دا سے اس **طرف دھکیاں ہی** ہے ؟ ۔ میرے اطرات اس صحر کا شور سانئ دیا جیسے آنہ ہی سنارہی ہو ۔ میں نے سگریٹ کا ایک لمباکش لیا۔ چاروں طرف سناٹائتھا۔ ایک م کے مجھے ابیاسائی دیا جیسے کوئی مجھ سے کھے کہہ رہا ہے ، میں ارزاُ محفالاً بیورت کسی خطرناک اقدام کی قریحب ہوگئی ۔ خورکشی کرنے گی" ۔ میر عجبہ یکشکش کے عالم میں کھ اتھا۔ اس وقت عوث مبرے سامنے ایک یا تھ میں کمزوری اور دوسے میں شنہ نوری نے کیٹری تھی ۔ اُس اندہ بیری را متاہیں تن تنہا ندی کی طرت جا نا دل گردہ ہی کا کا متھا۔اور جان دینے کے لئے جانا کیسی شنہ درمی کا کام ہے۔اور محبت کرناکتنی طری کزوری ہے ۔ اس خیال کے آتے ہی میں سمجھ کیا گھتھی المجھئی ۔ محبت اس سانحہ کی درار ہوگی ۔ وہی اس لواکی کوندی کی طرف مصلیل رہی ہے ۔ اور میرے ذہن میں ہزاروں ہی شالیں ایسی لوکیوں کی کھو منے لگی جنموں نے صرف محبت کی خاطرا بنی زندگی کی کشتی کو دریاوُں کی بے رحم موجوں میں ڈبو دیا۔اورا پنی پاک ارواح کو بھولوں کی طرح بہا دیا۔اُن ۔ کر ورحبم اور کر ور دل والی فورت کیوں یہ مٹھے مٹیوائے محبت کا روگ لگا مبیمتی ہے محبت بخطرناک ۔ جان کیوا کے وئی محبت ہی کو دریام کیوں نہیں ڈبواتا ۔ مارسی ایتفا بدنای بیمینی ۔ اور منتجه کے طور پرخو دکشی ۔ اس کے رکش میں کیسے کیسے زہر لیے تیرای ۔ میرے فدم بھی ندی کی طرن المحاكئے ۔ میں نے صموارا دہ کرنیا کہ چاہے کچہ ہو۔ آج میں ایک اولی کی جان بھاؤں گا ۔سماج اکسی سنگدل محبوب کی مجینه طرح <u>رصنے سے پہلے ہیں ا</u>سے تھا مراوں گا۔ دہتی اب دہند بی **بوتی جارہی تھی اور بہت** 

ان طریوں سے نظر بڑالیں توابیا معلوم ہوتا جیسے صرف مدی کے پائی بڑی سی بھوار برس رہی ہے اور ہر کوظ بھیلنے والی گوریوں کاریلائے کہ بہا چلا جارہ ہے۔ بیٹڈکوں کے شور میں آبشار کی آواز بھی موعم بڑجاتی ۔ ادر مغرب کی طرف نظر کریں آوکسی دوسری سمت دیکھنے کوجی نہ جاہتا ۔ زنگار گا۔ کے باول ختلف کلیں سائے ہوئے ندی کے بانی میں جھا کتنے رہتے نسفق کے اس دلفریب اور نظر کوارنہ ظرکو میری طرح (کیونکم مجھے بھی اوسٹے کی جلدی ہوتی) ڈو مبتا ہوا سورج بھی جسرت سے دکھتا ہواغ وب ہوتا ۔

رات کے وقت ندی کامنظرکیا ہو اہر ؟ میں نے ہیں دیکھا۔ البتہ جانہ فی را توں میں اینے برآ مدہ میں کھڑا انی کی مجلتی ہوئی موجوں کوچا نہ نی ہے جال کرتے ہوئے دیکھتا ۔اور ٹرسے بڑے مبندگوں کے ٹرانے کی آوازمیرے کا نوں کے پر دہے بھاڑتی ۔ یااگر جاندنی زیادٹھ بکی ہوتی تومیں ان جٹا اوٰں کومبمی دیکھ دلیتا جوکنارے ے دہے کی طرح میکنی رئتبر کی مجمی کھی ان پر دوجار سیکے بھی سٹیے ہو سٹے دکھائی دیتے جرات كابين ذكركرنے والابوں وه گھياند بيري تمين بياند كے نابون نے سے تاروں كى جبك كافى سے زيادة ابناك تعیٰ لیکن زمین تک بنینے پہنچنے وہ سیاہی می گھل مل جاتی تھی ۔ زمین بھی بیوہ کی طرح اند بہبرے کی سیاہ جاد۔ اوگر ہے ہوئے تھی ۔اوراسمان کسی نوعوس کی کا مدارا وڑھنی کی طرح جگھگ کرر انھا ، راٹ کے گیار دیج جگے تھے لیکن مجھے بیند کی گئی سی جعیک بھرمجھوس نہ ہوئی ۔ ایسی وحشت سوار تھی کہ ہر د م مجھے روشنی کے ل ہوجا كاوط كالكائتعابه اورنه جائے كيوں بي بے جين تھا يسى ببلومېن نديرتا . ليباتوا تھ بيٹينے ميں سكون علوم ہوتا أعظيتا توسطك بب سكون كي المبدموتي . اور شهلنار نها أو مجھا بيامعلوم و ناجيد كمره كي اس محدود وسعت لمب برے لئے سکون کی گنجالیش نہیں ۔ اور میراسر کمرہ کی دلواروں سے کراڑ ہاہے ۔ اور کوئی قوت مجھے کمرہ سے بایر د ملیل رہی ہے ۔ اندھیرے کی بے پناہ ہیتنا کا معتول ہیں۔ میں کشاں کتاں اسٹے گھر کے با ہر کلا ۔ اور ہلنے لگا مِن نے سگریٹ سانگالباادر حب مجمعی میں مں کائش کہنچتیا۔ وہ تیزروشنی کے ساتھ حبتا۔ اس کھٹا اُپ اندھبےرے میں ۔ بیجاایک روشنی تھی جومبرے ہمت کے چراخ کواکساتی تھی ۔ ندی اس ندھیے میں رہی کے دہومیں کاطرح سیاہی مانل نظراری تھی۔ اور آبشار رہی کی گڑ گڑا ہٹ سے ملی جاتی اوا زبیداکرر ہاتھا۔ بل کے جراخ رکشس تھے لیکن آنمی روشنی صرف دریا کے یانی میں منعکس ہورہی تھی۔ اور چاروں طرف اندھیرائی اندھیر تھا۔ اسے بیں

توخیال بنی دو درائیے ۔ میں صرف اندہیرے سے درتا تھا ۔ اوراب بھی درتا ہوں ۔ شام کے دہند لکے را نہیرا جِمائ لُمّات ومجهاليام عنون وقاب ميالف بلي كري بن في معاين سح المحرور معمر الله اورمباحبواس!ندبسهے میں دبوئیں کی طرح تحکیل ہونے لگا ۔مجھے خوب باد ہے کدا ک رات بارش کی وجہ بجلی کی روخراب ہوگئی ۔ اورا ندہبیا حوروں کی طرح میبرے کمرے میکمس مٹیا ۔ اور د کمبیتے ہی دیکھیتے مجد مر اس طرح حیماً کیا جیسے ورصنے کی جادر ۔میاردم کھٹے لگا ۔ بس دیاسلائی کے لئے سرانے اعمار معالی جا كوتتعاكه محيعيا بسادكها نئ وياجيها كيسهيب كالاجهم وسارك كرسيس ساياجوانتها مهري ونبطه ر ہا ہے۔اس کی انگھیں سرخ انگاروں کی سی د ہک رہی تھیں ۔ میں شّا '، چینج مِیْ تاکہ اندر سے عند اِل آگئی۔ ميري جان ميں جان آئی۔ ميں دبہ ہے بيماڑي عاظر كرچاروں طرف ديكيھ رہائتھا۔ كو ندميں جاري يالو بي مجمي نوخر کر ہی تھی۔میداول دمعشر کنے لگا۔ کہیں کوئی جن اس بلی کے روپ میں آدنہیں ' میں بیں حکورسے بیزک تعم<sup>ر ا</sup> اُٹھا۔ اوراسی کمحدیہ خبیال میہرے دلمیں گزرا کہ ٹری اورصیوں کے عقیدہ میں جنات اکٹر بی کے روپ میں ازل ہوتے ہیں۔ بین فندبل کی طرف د کمچھ رہا تھا۔ اگریکھی بھٹرک کول ہو جائے تو۔ میں بمبسم ہوجاد سگا اورمیاجیم دروی کی طرح اندہیرے می تحلیل بوٹ لگے گا۔ قندیل کی روشنی تحظ بد تو رہی تھی۔ تی آہتہ سے اٹھی اور کموکے باہر طبی کئی جیسام کیں جیکا ہوں میں ان بلیّات کا فایل ہی نہیں ہوں مجھے روشنی دیو میں ان کا موطرح مقابلہ کرنے تیار ہوں۔ میں صرف اندہ بیرے سے در ابوں۔ میں تھوری دیر جاکتا رہا۔ اور قندبل کی بنی کواجیمی طرح برها کرسوگیا۔

‹رست کرناشروع کیا۔ اورلیاط گئی۔ رضائی بھی اور مہ لی رکیز کھمیرے وومنٹ جآگنا تھا "ہمین منط گزر چکے تمعے ۔ دروازہ برکھوٹکا ہوا۔ میں بتہ سے تقریباً اعبل بڑی ۔" آخرا گئے " میں نے اطمینان کا سالن لیتے ہوئے کہا ۔ اور دیبے یا وُں چلتے ہوئے ۔ دروازہ کا گئی ۔ اورا ہے تنہ سے رنج کھولدی اور اسى طرح بغيرواز كئے اپنے كره ميں جلي آئى . تحورى دير بعدا نہوں نے ذركركا نا مركز كارا . يجر بجے كو يكار ا میں دل ہی دل میں مسکوار ہی تھی ۔'' اور زور سے بیارو'' میں نے آہتہ سے کہا ۔ اس کے بعد وروازہ کو <del>وعلا</del> اور کھلنے کی اوا زا کئی۔ میں کھیں بند کئے جمعی طرح اور صالبیٹ کرسوکٹی ۔ وہ دیے یاؤں اندرواغل ہوئے۔ کٹیرے اُتارکرانہوں نے میری طرف دیکیعا۔ میں ایک انکھو کھو لیے انہیں دیکھ رہی بھی ۔ خدا کی نیا ہ انہوں <sup>نے</sup> دكميمليا . مي ني خير موكرد ولول أنكهيس كمولدين يرم تويد وقت سيخاب كيان على " مين سن نهايت سنجيدگي سے پوچيعا۔ در کہيں خواب ُ رښيں ڊيکھ رہي ہو'' انہوں نے سکراتے ہو ہے جواب دیا۔'' مجيع ٽو آئے ہوئے دو گھینٹے ہوتے ہں ''''اگن کس قار صریح حجوث'' میں اُٹھ مجھی '' میں اِچھپتی ہوں آخر موکیا ربائتها "؟ انبول نے برے خوشا مداندا زمیں جاب دیا۔ " آج برج بڑے زوروں برمل رہا تھا۔ مجمر- ہے۔ میں بھی محربہ تھا۔ اب سے کلب جا اہی محبور دوں گا '' میں نیان کی طرف السی نظر د سے دکھھاجس سے وہ سمجھ کئے کان کا قصور معات کرد اگیا۔" کتنی نہر ہیری رات ہے " انہوں نے سکر ہے سلكاتي وك كها ولكن مجيف مينداري تملى يد مركى وليكن أب أب سوجائ " " اندم برسيستمعين ور نہیں ہوتا ہ'' دو پومچھ رہے تھے ۔ میں نے دیکیعا وہ مجھے اتوں میں لگاکروقت گزار ناچاہتے ہیں۔ ہارہ بجے تک جا گتے رہی و نمیند بھلا اوں ہی آجاتی ہے ؟ ۔ میں جب ہورہی "مجھے تواند میرے سے طاق گتاہے" مجھ سے مذر باگیا۔ '' اسی لئے بارہ بارہ بچے تک کلب ہیں رہتے ہو ی' اینوں نے سنی ان سنی کردی کے ا يك اندېيري ران كا قصة سنا كابول يُه جي معان كيلي مجيم على صبح المصناب ً - اور ميں نے سوجانے كے سم اراده سے انگھیں بندگریں ۔ وہ تعوری درجب رہے ۔ اس کے بعدا نیا قصد شروع کیا ۔" آج تین چاربرس بیلے کی بات ہے۔ میں دات کونو کے بعد گھرے اہر نہ کلتا ۔ اور بالحضوص اندہر بری راوں یہ توگھرکے اندر بھی ڈر ہوتا یشیطان مہوت پریت کا میں سرے سے قائل ہی ہنیں ہوں اس سے الباسطان

### ایک رات

رات کے گیارہ بج رہے تھے ۔لیکن وہ صاحب کلب سے اوٹے نہ تھے ۔اند ہری رات . مں اکیلی اشنے بڑے سنسان گھرمں جاگ رہی تھی ۔ میرے دونوں بچے بھی سوچکے تھے ۔ میں لکڑیا رہے اور ربحیہ کی کہانی آدہی بمبی مذکبنے یا ٹی تھی ۔ کہ وہ دولوں مین دکی چادر تانے بے ضیری کے عالم میں بشریر کرکے بدل رہے شعے ۔ میں نے باہر کا دروازہ بند کردیا ۔ اور عن میں طبیانے گلی ۔ <sup>مد</sup> برج کھیل رہے ہوں گئے'' م سوینے تکی ۔ رو ماگ لگے اس برج کو ۔ کیامنوس کمیل ہوتا ہے ۔ گھاورکلب کے درمیان کسی لمبی خلیجال كونبات بمحلاگ رہ بحے ك كھيلتے رہنے من كيا خاص لطف آتا ہوگا " بيمرس بيكېكردل كرسجهاني كه بھيئ مردو**ں کی طبیب ہے۔** جوچاہے میں بیٹ یہ بہت ہے کہ دہ صرف برج سے دل مبلارہے ہیں در نہ ہی بوں میں دقت گذار تے میں ۔ بہی غینیت ہے ۔ میں اینے کرے میں طاقائی ۔ادر سونے کے خیال سے لیٹی ہی تھی کہ ایک مے ساتھ کھڑی ہو ئی ۔'' اگروہ آئیں ۔ میں سوتی رہوں ۔ دروا زہ کہٹا کہٹائیں اورکوئی مذکھونے ۔ تب . '' مجھے مِاگناچاہئے ہے۔ بارہ بجے تک میں مِاکتی رہی۔ اس وقت جب سب سورسے ہوں ۔ سرداند بہری رات ہو۔ حاکناکیا کمٹن موجا آلیے ۔ نین انکموں مں موٹیوں کی طرح بھتی ہے . اور جا ہیوں کا نوکوئی ٹھ کا نہی ہیں ۔میار سر حکرانے لگا ۔سوینے لگی ۔ اور آد صاگھنٹانہ نظار کرونگی اس بدیم گروہ نهائیں موجائرں گی۔ صور موجاد گی۔ دس ہی منٹ گزرے ہوں گے کہا بیامعلوم ہوا جیسے ایک منظ انظار کرتے گذرا ۔ آدھ اکھنٹہ بہت زیادہ ہو اے ۔ بس بندرہ منٹ جاگنا چاہئے ۔ میں صرف بانجینٹ ادرانتظارکردِن فی ۔ صرف یا نیج منٹ ! ۔ کوئی حدیمی ہے انتظار کی ''۔ اس فیصلہ کے بعد میں نے اپنا بہتر

#### غريب

مسرت ارمان کا مرفن آرزؤں کا مزار مخصرالفاظ میں در بربادیوں کا شاہر کار ایک ملبوس کہن ہے اور وہ بھی تار تار اطلس ودیبا کے صوفوں برجوں ازاں مالار خون جینے بر تلے جیٹے ہیں اس کا سود خوار سود خواروں سے بھی برتر ہیں مگر سروایہ دار مفلس و مختاج وبکین بیزا اسبے روزگار ایس و حرمال کا مرقع در د و غم کی داشان زندگی بعر کی کائی اور ساری کائنات میدنس کی اک جعوبیٹری میں زندگی کالے غز قرض کی کثرت سے مبیا بھی جے وشوار ہے بول بالاسود خوار وں کا ہے اب آفاق میں بول بالاسود خوار وں کا ہے اب آفاق میں

سرزمینِ مهدمی اب انقلاب آنیکو ہے دولت وٹروت کے بندوزر ریستو ہوٹ یار

عظم الرب محبث لم م الاحرى

ابہی اجازت دیئے کہ ختلف ہوضوعات کھی ہوئی چندر باعیاں بٹی گریں یہ سے پہلے
اتمجد کی اس شہور رہاعی کو درج کرنے ہی جو تقریبا صرب لشل کا درجہ حال کہ کہ ہیں :۔
البس الله بکا عبد بعد ہوئی تعدید کی ہے کہ تعرب ہوئی ۔ حینا الله نعم الحکیل کی تقییر سے
مند مورکر مغرور بندوں کے دربر جبہ سائی گرنے دالوں سے آنمی دخاطب ہو کہ کہتے ہیں کہ
مین میں خیر کے آگے ہاتھ جبالات ہو منت سے خشا با سے ادہے ما نگو
مدت الوجوداور ہم اوست تصون کے نہائی ایم سائل ہیں آنم دسے کتے دل شین بدایہ میں ان کو
مورت الوجوداور ہم اوست تصون کے نہائی اس کے نہائی اس کو بائی جو داور ہم اوست تصون سے نہائی اس کو بیار کی ان کو بیار کی بدایہ میں ان کو بیار کے دل کے بیار کی بدایہ میں ان کو بیار کی دربے ہوں کے نہائی ان کو بیان کو بیان کو بیار کی بدار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی اس کی بدایہ میں ان کو بیار کے دائی بدایہ میں ان کو بیار کے بیار کی بدایہ میں ان کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی اس کی بدایہ میں ان کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی اس کو بیار کی ان کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی اس کو بیار کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ان کو بیار کی بیار کی بدائی ہو بیار کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ہو بیار کو بیار کو بیار کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ہو بیار کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ہو بیار کو بیار ہو بیار کو بیار ہو داوں ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ہو بیار کو بیار ہو بیار کو بیار ہو بیار کو بیار ہو داور ہم داوست تصون سے نہائی ہو بیار کو بیار ہو بیار کو بیار ہو تھوں کے نہائی ہو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار ہو بیار کو ب

مردود در حبیب جنیے کیوں ہیں معلوم نہیں غرب جنیے کیوں ہیں سرطرجہ کے 'زمین ایل ترقیمیں اللہ معلوم نہیں امیر مرقی کیوں ہیں عظم الدین محبت تتعلم مے '(اخری) دنیامی مید بنصیب میتی کیون این جیب میلی کو کوال نه بدن بر کولیا جواب بیمانهٔ زندگی کو مجمعه تی کیون این رکه کرمجمی تنام زندگی کے سامان

# امجد کی اعبا<u>ل</u>

' میں مضرن غلیم الدین صاحب مخبت سے امتحان ایم اے کے مقالے کا ایک جزر ہے۔" سادارو"

ربای شاعری کی شہور ترین صنف ہے اس میں بے حدزور بہنہاں ہو تاہے۔ پہلے صرع بیلی ا روشناس کرایا جاتا ہے دوسر سے اور تمییر سے صرع میں اس خبال کی نشود نا ہوتی ہے آخری مصرع پر شاعر کے خیال کا ارتقابو جا تاہے۔

Music when soft voices die

Viberates in the memory;

مدت منائع شده ایام جزری است امریخ امریخ

اس نقصان کے ذمہ داراگراکی طرف وزور میں تو دوسری طرف آجر ۔ کیوکا بعض وقت فرورو کی جانب سے غیر معقول مطالبات بین ہوتے اور بعنی مرتبہ تقول مطالبات پر جائز کارگرفت ہے۔ آجرانکارگرفت ہیں کے کمش جاری رہتی ہے اور بہ فراق نقصان میں رہتا ہے ۔ موجودہ منعتی سرگری کے میں نظر بھر تالاور در بندی میں فردوروں اور آجروں کو انتہائی دورا ندیشی سے کا مرتبا چاہئے ۔ خیالات کے تصادم کو جہاں تک ہوں کی مجموعے کے ساتھ فتم کرنا جائے ۔ افہا مراقعہ بیرے معاطلت طویل زبوں بمکنہ فوری عجمت سے کا مرابا جائے ۔ برحالات مامنرہ منہ ورت ان برمندی وسعت کے اجھے مواقع ہیں ۔ موقعہ سے مردقت استفادہ اہم ترین اصول ہے ۔ موالات مامنرہ منہ ورت ان برمندی وسعت کے اجھے مواقع ہیں ۔ موقعہ سے مردقت استفادہ اہم ترین اصول ہے ۔

محرنا صرعلی ام ۔اے (مثانیہ) مکرارشنبہ ماثیات اور ۹۸ ختم بر کیجے تھے۔ ۹۸ میں ۱۹ کامیاب ۴۲ جزوی کامیاب اور ۳۷ ناکام رہے۔ جولائی اوس ۱۹ء بر اوس اللہ جور اللہ عمر میں کے۔ ۸ جاری شمطے ۔ اور ۲۸ انتم بو کیجے تھے۔ ۲۰۱۷ میں ۱۷ کامیاب ۴ سام جزوی کامیاب اور ۲۸ کام رہے۔

مرا میں ۱۲ کا میاب ۱۹ مروی کا میاب اور ۱۱ رہے۔ ۱۱ رہے۔ ۱۱ کور اور ۱۱ میں اور ۱۱ میں اور ۱۱ میں اور ۱۱ میں اور ا اکٹور اوس اور بیا اور میں اور اور جا جا گراہ ہے۔ تمعے ۔ اس میں ۱۲ ناکام رہے کامیاب جمار اور کی تعداد ۱۳ تھی اور ۱۲ جزوی کامیاب تھے۔ جنوری میں 19 میں اور جی میں اور جی جا جمار ہے۔ جا جمار سے ۔ گیارہ جاری تھے۔ باتی ۱۱۷

مین ۲۷ کامیاب ، ۳۹ جزوی کامیاب اور ۵۵ ناکام سے ۔

تجینیت مجوی حبوری او آفاع تا ماج بها اواع مجلوات محکورے (۱۵۱ جاری مکولو نریع

کاشارنبی کیاگیاہے) ان میں سے ۲۰ کامیاب رہے۔ ۱۶۰ جزدی کامیاب اور ۱۸۰ ناکام ۔
واضح رہے کارم بازاری کے زمانہ میں نہ صرب جمگر وں کی تعداد زیادہ رہتی ہے بلکہ کامیاب میں نہ صرب جمگر وں کی تعداد زیادہ رہتی ہے باتیا زیادہ ہوتی ہے۔ دوران جنگ مزدوروں کو بالعموم کامیابی رہی ہے خواہ وہ کلی صیتے سے مویا جزدی کھانات ۔
خواہ وہ کلی صیتے سے مویا جزدی کھانات ۔

اصنام می ایم اس میں تک بنیں کہ طالبات منوانے کا ہم ذریعہ ہے لین اس وقت کا مختال ایک جانی چاہئے در اس بیار ورخواس کے بادج واجراس بیار ورخی کے باتھ خور کرنے سے بخار کا در بین اعاقب انہ بین لیڈروں کی قیادت میں بےموقع اور بے جائی ال کرنا خدم فردوروں کے جن میں مضروفی ہے ملکہ جرمی خدارہ میں رہتے ہیں ۔ جتنے دن مہر ال جاری رہے فردوروں کی قوت بیدا آدری عطل رہتے ہیں اور ان کی فردوروں کی قوت بیدا آدری عطل رہتی ہے ۔ انجن کا مالیہ زیر بار ہو اسے ۔ آجر بیکار رہتے ہیں اور ان کی آدنی میں کی ہوتی ہے ۔ انجن کا مالیہ زیر بار ہو اسے ۔ آجر بیکار رہتے ہیں اور ان کی اس کی ہوتی ہے ۔ جنوری اس واج تا مارچ سے اور جہرا اس اس کے جانوں ہے ۔ جنوری اس واج تا مارچ سے اور جہرا اور جہرا اور کی سے زائدون تلف ہوتی ہے ۔ جنوری اس واج تا مارچ سے دائدون تلف ہوتی ہے ۔ جنوری اس واج تا مارچ سے دائدون تلف ہوتی ہے کے سلسلے میں ۱۹۸ لاکھ سے زائدون تلف ہوتی ہے تیں ۔ تفصیلی اعداد طاح طہوں :۔

#### سلی اعداد حسنے بل میں ا-

|      | بم 19 ع    | /               | *              | وس و      |                     | •                     |
|------|------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| جمله | جنوري البح | اكثور بالديمبرا | جولاني تأثيمبر | اپرای جان | عنوری الرج<br>عنوری | جهارون کے اسباب       |
| 777  | ٨٢         | ۸۳              | or             | 09        | ۲۶                  | امنيا فدائجرت         |
| 1.   | ٨          | 1               | -              | -         | ,                   | <b>ب</b> رىن          |
| 1-1  | IA         | ۱۳              | 77             | 10        | ٣.                  | ذاتی ر                |
| IL.  | 1          | ٣               | ٣              | ٣         | M                   | رخصت إكھنٹوں كئ تخفیف |
| 111  | 14         | 1.              | ۳۱             | rr        | 14                  | متفرق                 |
| 275  | 110        | 11.             | 117            | 1.9       | 1.0                 | جمله                  |

جگروں کے ساب میں سے زیادہ اہمیت اضافہ اُمرت کو جال رہی ہے۔ حملہ ۲۹۵ جهگاول بن سر٢٦ بيني ١٥ ني مدايضا فداجرت مينغان بن ـ النصوص اكور وس ١٩٤٩ ما ماريخ المالي اصافهاجرت کے گئے مگروں کی تعداد مفابلتا بہت زیادہ رہی ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمبرس جنگ کا اعلان ہوا ۔ قبمتیں برسرعت بڑ مہنا شروع ہوئمیں ۔ کاروبار*ی سرگرمی بڑھ*گئی ۔ لہذا اضافہ انجرت كيك كيرطالبات كاميش بونالاري امرتها

جم کروں کے تائج اجماروں کے تائج کوتم جھوں برتقبیر کیا جاسکتاہے کامیاب تائج ۔ جزوی اورناكام حنوري في واع ماختم ماري وسواع حليه مأيون كي تعداد ٥٠ اتفي كيار والتي جاری شغے اور سم و ختم ہو ملے تھے۔ سم و جگوں میں سماکا میاب رہے بینی مزدوروں کواپنے طالبا منوانے میں بوری کامیا بی رہی ۔ ۳۶ جزوی کامیاب ادر ۲۷ ناکام ۔ منوانے میں بوری کامیا بی رہی ۔ ۳۶ جزوی کامیاب ادر ۲۷ ناکام ۔ اپریل کوسٹ کا تھی جون کوسٹ کا جا جا جا کھی دن کاد ۱ کا مقی جی گیارہ جبگراے جاری

تیسری بس ایک لاکد ۵۱ مزارے زائر ورشغول رہے اور اس لاکھ سے زائد دن منا نع جو سے جاگاوں

كإسلىلات كي جاري ہے۔

جہار وں کی تقلیم ان جہر طوں کی تقلیم دوطرح پر کی جاسکتی ہے (الف) بماظ کارخانہ جات (ب ) بلجا فامطالبات جنوری وساف کے مانتم ار پر سماف ہے جہر اوں کی تفصیلی کیفیت بلجاظ کارخانہ جات حسب ذہل جدول میں میٹن کی گئی ہے :۔

£19 m.

| جمليه | منوری مارچ<br>منوری س | ا<br>اکور بادیمبر | جولانی ستب | ابراغ<br>ابراغ جون | خبوری ایج<br>جبوری ایج | <u>کارخا نے</u>                  |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| 115   | 1/2                   | 17                | 14         | ٣٣                 | ۲۴                     | رو بیٔ ادرادن کی گرنیاں          |
| 09    | ۵                     | 14                |            | 1.                 | 7                      | ج ملے گرنیاں                     |
| 4     | 1.                    | ٦                 | ۲          | 4                  | سوا                    | المخرنگ درک شابس                 |
| ٣     | 1                     | -                 | 1          | -                  | 1                      | ر الو الشمول را الموساء ورك شايس |
| 1.    | ٣                     | ٣                 | -          | 1                  | ٣                      | کان                              |
| 172   | 77                    | اه                | 07         | ۸۵                 | .بم                    | متفرق                            |
| ٦٢٥   | Ira                   | 11.               | 111        | 1-4                | 1.0                    | جمله                             |

مندرجه بالااعداد سے داضع ہے کہ جنوری م<sup>وم 19 ہ</sup>ے تا مارچ سنا 1<sup>9 ہ</sup>ے جاہم گراوں کی تعداد معالم مندرجہ بالااعداد سے داختے ہے کہ جنوری میں جبگراوں کی تعداد منا بلتازیادہ رہی ۔ دوسرااور میسامنبر جوٹ کی گرنبوں اور انج بگ ورک شاہیں کار ہاہے ۔

جوٹ کی گرنیوں اور الخبرگ ورک تنابس کار ہے۔ جہاں کک کیمطالبات کا تعلق ہے جبگروں کی زیادہ تعداد اصافہ اجرت کے بئے رہی ہے۔ بولن ' رخصت ادرا و قاتِ کارمِن تخصیف وغیرہ کے لئے بھی مختلف جبگراسے ہوتے رہے ہی۔ رس) فیروزا باد (صوبه جات متحده) کے ۲۳ بوری کے کارخانوں کی ہڑالوں کے نام قابل ذکر ہیں۔
پہلی میں ۱۰ ہزار سے زائد فرور حصد کے ادر ۵ لاکھ سے زائد دن خراب ہوئے ورسری میں ۲ ہزار
سے زائد فرور وں نے حصد لیا اور س الاکھ سے زائد دن صنایع گئے ۔ تیسری میں تین ہزار سے اید فرور شرکی سے اور میں المدن نائد دن منابع کئے ۔ تیسری میں میں ہزار مزدور شرکی سے اور ۲۲ لاکھ سے زائد دن خراب ہوئے ۔

الار طوسم الموسم الموسم الموسم الموسف والمدي جرشمد ربع سال من جله جراط و سال کا تعداد ۱۱ تعلی . ۱۲ لاکھ سے زائد مزدور شرکی شمصاور ۸ لاکھ سے زائد دن کلف ہوئے ۔ اس ربع کی ہڑتا اوں مرضر کانپور ملز کی عام طرال قابل ذکر ہے ۔ اس میں ۲۹ نبار سے زائد مزد در شرکیب شمصا در دولاکھ سے زائد

ون خراب بوائے۔

اگریم گذشته سالوس کی فیر کاوس سے سال سی ایم اور کی شراوس کا مقابد کریں قربر مجب ال میں افراوس کا مقابد کریں قربر مجب ال میں افراوس کی تعداوزیاد ونظر آئی سی سی الم اور سی الاس بور کی تقدیر سی الم المائی سی المائی سی المائی سی المائی سی سی المائی سی المائی سی المائی سی المائی سی الموں کی تعداد ۲ سی مربی الموں کی تعداد ۲ سی مربی سی الموں کی تعداد ۲ سی سی المائی سی الموں کی تعداد آئی کاروباری سرکری اور آجروں و فردور دس کی انتہائی شکل کا نتیجہ ہے۔

ادسط ۲۳۷ راہے۔ اس اور سی مربی و مردور دس کی انتہائی شکل کا نتیجہ ہے۔

یزیاد تی کاروباری سرکری اور آجروں و فردور دس کی انتہائی شکل کا نتیجہ ہے۔

سال المراج کے بہلے رہے میں جگروں کی تعداد اور زیادہ برگئی۔ جلہ ۱۲۸ جگرے برئے حب کہ سال المراج کے بہلے رہے میں جگروں کی تعداد صوف ہ ۱ تھی۔ تقابل سے امنا اندکار جائی خب کہ کہ اسی رہے میں جلہ جگراوں کی تعداد صوف ہ ۱ تھی۔ تقابل سے امنا اندکار جائی خایاں نظر المریکی ۔ اس رہے کی جراوں میں بین قابل ذکر ہیں دار کہ کیس واری کافن مل و کہ (۲) کلکتہ کارلور شن رس اس بھی کافن کر کے اس مار دیں جرار سے زائد مزد در حصہ لئے اور ایک لاکھ سے زائد دان خواج ہوئے دوسری میں مل ہزار سے زائد و دور شر کی رہے اور ایک لاکھ سے زائد دان ہوئے۔

| بلدرا اشاره ( الم              |                      |                                 | 4                                      |                                                          | محاطئانه          |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 9 19 T9-17:00 1                | ورمبر<br>ومبر        | 1979-                           | ١٩٣٩-٢٠                                | 91919-12                                                 | مقام              |
| 11.                            | 111                  | 114                             | 119                                    | Iri                                                      | جب ریا            |
| 112                            | 114                  | 111                             | 111                                    | 1.1                                                      | كالك الم          |
| 94                             | 99                   |                                 | 111                                    | 1-6                                                      | رانجي             |
| 1.4                            | 1.0                  | 1.1                             | ١٠١٣                                   | 44                                                       | مددامسس           |
| يهم[                           | 11/2                 | 110                             | ۱۲۳                                    | 11.                                                      | لإيور             |
| بمقامات بيمصار                 | کے ساتھ مختلف<br>ر   | اقتمتون كارإدتى.                | ر<br>نے داضح ہے                        | منياد ندکورهاعدا                                         | جه کروں کی        |
| کے مطالبات کا                  | ےاصا فہاجرت۔         | روں کی جانب ہے                  | ، <i>گے تحت فر</i> دور                 | ھنے گلے۔ان مالات                                         | ر مان محمی برط    |
| ت بیش کر میکنش<br>کار میزاند   | أجراب عذرا           | ازىي مانىدىرۇمى -               | ا کداجرتوں کی آو                       | ۔<br>مقار ہرطرن سے                                       | بيش مونالازمي     |
| ر رسی معقول مجبو کے            | إلات كاتفنا داد      | فردوروں کے خیا                  | ئے۔ اجروں اور<br>ا                     | ور جبار کے عام ہو۔<br>ا                                  | شروع ہونی ا       |
| 3.76 11.                       | 4                    | <i>-</i>                        | ام انون کی منیاد.<br>منده در           | رتفيقت جبالرون أورنا                                     | پرندېنيناي د      |
| ي حليجهار ون في علا            | ميلي ربع سال         | رختم موٹے دالے<br>منابع میں سر  | ارچ کرا اواع<br>ربر                    | ریب مرون سد<br>رسعت میراد<br>رسعت میراد                  | جهارون کی         |
| راب بوسے ۔                     | فسنتنصرا فارون محر   | ستقفيا ورامحه لأكهه             | بغرد ورشيراب                           | ۸۸ منار سے لائد                                          | -15,110           |
| یں ریادوانہمیت<br>م            | ال من ذو تهراً!      | ىددىمىرىسەرىغىر<br>مىراسىيىلىسى | منز ہو <u>نے والے</u><br>م             | رجون الوسودية<br>ب أسام أبل محيتي (<br>بنرار مزدور دل نے | ۳.                |
| مردورول کی بہلی                | ر کا ہور ) کے<br>دیش | سرے دلتور بدہاز (<br>ن          | اس <b>ا</b> م )اوردو <sup>.</sup><br>ر | ب آسام انبل فمتی (                                       | رگفتی ہیں۔ آ      |
| مری میں تم ہزار سے             | الع کئے ۔ دوم<br>س   | لەس <i>ىن را</i> ئەدن مىر       | مقبه لبياً اور ، لا!<br>ر              | بنرار مزدور ول نے                                        | فرال من ا         |
|                                |                      |                                 |                                        | إكب رئب اورايك                                           |                   |
| رہیع ہوکے ۔<br>میں میں سند     | ے زائد دن صا         | معاورها لألمه                   | ِورشرا <u>ک</u> ۔۔۔<br>•               | ۹ بزارسےزا کرفزد<br>ویوروں میں                           | ١٠٩ر بي- م        |
| ی تعداد ۱۱۱ هی.<br>مرسر طرحیال | الم حليجهاطون        | بسرے ربع سال<br>معرب            | مونے والے م<br>ا                       | مرسمبر <del>وس اواع</del> رختم                           | ۳.                |
| باريع في الجم تراو             | بہر سے ۔ امر<br>مراط | سے رائد دن حرار<br>الروا        | مطے <i>اور ۱۷ لا</i> کھ۔<br>ما         | ارائدو دورشریک <u>ئے</u><br>سام                          | ۸۹ نباری          |
| دبه جات مسحده اور              | بدولتوربياز مص       | ن جکال (۳) ہے                   | م (۲) موتهی                            | مام اُسُلِ کعبنی <sup>، ت</sup> أسام                     | <u>مِن (۱) ار</u> |

مصارف رایش کی را دی ایمتون کی گرانی کی وجه سے مصارف رائین می مجی اضافہ مو گیا جنگ قبل مین آگسوس ای گام میں مین کے مزد در طبقہ کے مصارف رایش کا اشاری عادد ۱۰۵ تھا ۔ ستمبر میں ۱۰۱ کا گوبر میں ۱۰۸ نومبر میں ۱۰۹ اور دسمبر سو ۱۹۹ میں ۱۱۱ ہوگیا ۔

اگسین الم الله الله می احداباد کے فردوط بقد کے مصارت رہایش کا اشاری ہوت معامیہ معامیہ معامیہ معامیہ معامیہ اللہ میں الل

برهکره ، موکیا به نومبرس ۱۹ اور دسمنب<del>ر ۱۹۳۹ ک</del>ی س ۸۳ ہوگیا ب

الما الما المام مين اس كي سطح إلترشيب سيره ، ١٦ اور ١٧ رجي -

جبلیورکااشاری عدداگسٹ بہم۔۱۹۳۹ء میں ۵۵ تھا۔ بعد کے ہینول بینی تنمبر اکٹوبرادر نومبرمی علی لترشیب ۱۲٬۱۲ اور ۱۲سے بوتے ہوئے دیمبرسٹ میں ۱۹ موکیا۔ بعض دیجرمقامات کر اروز دین منام م

91919-17-117 111 1.1 ۲۲۲ 1.4 1.4 11. 111 114 سماا lla 116 114 111 114 1.4 110

 موجوده جنالوسعتي جماط

بر ۱۱ روبوس ۱۱۱ اور بری کا فرق می از کا اشاری دو اگری اس ۱۹ ۱۹ میریم انتخابیتم برس ۱۱ ابوا اکثور می ۱۱۱ اور بری کا فروس ۱۱۱ اور بری کا فروس ۱۱۱ اور بری کا فروس ۱۱۱ می کا می کا می فروس ۱۱ می کا می کاری کا می کا

لے اس صفرن کی تیاری میں اٹلین ٹر ٹیون (مفتدوار) اور نرس کنا شنس ان اٹلیا کے مختلف پرچوں سے مدولی گئی ہے۔ اس کلکتہ سبنی ادر کراچی کی مفرک قبیش کے اشاری اعداد جولائی سال قبائہ کی مبیادی طبع ۔ ۱۰ اپر مبنی بری ادر کل ہند معموک قبیتوں کے اشاری اعلام کی طابقت سائے ۱۰۷ کی عبیادی طبع ہے۔ ۱۰۰ سے ہے۔ سے در مبرس سال کے بعد سے جستیں گرنا شروع ہوئی ہیں۔

اس کی خوشنا تعمیہ سے معلوم و اہے کہ اس میں ارادہ اور خاص سلیقہ صفر تھا۔ قرون وسطیٰ میں ایساکوئی شہر نہیں بناتھا۔ نیراس میں المیا اور خاص کی خوش میں ایساکوئی شہر نہیں بناتھا۔ نیراس میں اہل شہر کی تام عماری ضور ور ایس میں نیار کی گئیں۔ سیار دوں کے لئے دارالشفاء کے ام سے ایک بہت بڑا ہمیتال بنایا گیاجس کی بوسیدہ درود اور اشک موجود میں۔ آبرسانی کے لئے نہریں بنائی گئیں تاکہ اہل شہر کویانی کی تعلیق ندہو۔

سنہ رکے ساتھ اندراور باہر جوع آئی بنائی گئی تھیں ان بڑا گیا۔ جا گاندکتا بکھی جاسکتی ہے جا گئیری کے گئی بھی جا گئی تھی جس کی تعمیدی حسن کاری اورشان و توکت کو دیکی کہ کے گئی جھی جس کی تعمیدی حسن کاری اورشان و توکت کو دیکی کہ گئی تھی جس کی تعمیدی کی تعمیدی کی مخداداد کی بھی تعمیل کے گئی تھے ۔ ان کے علاوہ کئی بناغ جب کا اور محمل سنائی کئی تھے ۔ ان کے علاوہ کئی بناغ جب کا اور محمل سنائی کے تھے ۔ ان کے علاوہ کئی باغ جب کا امر منہ کے دولت اور جا بناغ کی تھے ۔ ان کے علاوہ کئی بھی اور مارتی باغ جہدی اور محمل ہوت ہوں ۔ سلطان محموظ و خورشا ہی ہیں اور ان کے آثار انبک بائے جاتے ہیں ۔ سلطان محموظ و خورشا ہی ہیں اور ان کے آثار انبک بائے جاتے ہیں ۔ سلطان محموظ و خورشا ہی ہو جہدی اور محمل ہوگئی تھی اور اس کے عہدی اور کی خوب دا ددی ۔ ان محالات بنے تھے جن کی مورخ جرمی تعدیف کرتے ہیں ۔ اور باہر کے سیاحوں نے ان کی خوب دا ددی ۔ ان محالات بنے تھے جن آبادی روئی تبدیت کرتے ہیں ۔ اور باہر کے سیاحوں نے ان کی خوب دا ددی ۔ ان محالات بنے تھے جن آبادی روئی تبدیت کے خود ہورت کی مورخ و تو تھے ۔ بندوں نے اور باہر کے سیاحوں ہورت کی خوب دا ددی ۔ ان محالات بنے تھے جن آبادی روئی ہورت ہورت کے اور فی شہر دل ہیں تھا ۔ اور ابر ہا معلوم ہوتا ہے کہ خود ہورت کی دیا ہے باروئی شہر دل ہیں تھا ۔ اور ابر ہا معلوم ہوتا ہے کہ خود ہورت کے ۔ حضرت مومن استرابا دی نے جو محد قلی قطب شاہ اور وہ استہر کی تعدید میں کہ انتفا ۔ کو خود ہورت کی در باعظر تھے اس شہر کی تعدید میں کہا تھا ۔

ے چوں صفا بان وشدازشا ہم بار میں اسلام سے دیاد از کوشد شا باصفا بان نوے لکین حید آباد از کوشد شا باصفا بان نوے لکین حید آباد کی تعریف کے دوالوں سے زیادہ بیرو نی مورخوں کی زبان سے جی معلوم ہوتی ہے اور تقیقت یہ ہے کہ دیا گئی تعریف اہر کے لوگوں نے اورخاص طور بینل مورخوں نے زیادہ کی ہے ۔ حید آباد کا شہر اور حیفے شہد شامی شہروں سے بھی واقعت تھا اس واقفیت کے باوجود فرشتہ یہ کہتا تہا کہ ایسا شہر درخامی ہند وستان یا فت نمی شود " مغل مورخوں نے اس سے زیادہ تعریف کی ہے قدراتی جو اورنگ نہی خاص می خدراتی جو اورنگ نہی خاص می درخوں نے اس سے زیادہ تعریف کی ہے قدراتی جو اورنگ نہی خاص می خدراتی جو اورنگ نہیں خاص می درخوں نے اس سے زیادہ تعریف کی ہے قدراتی جو اورنگ نہیں خواص کی درخوں نے اس سے زیادہ تعریف کی ہے قدراتی در ایک درختی میں میں میں میں کہ درخوں نے اس سے زیادہ تعریف کی ہے تھی میں کا میں میں میں میں کہ درخوں کی میں نیادہ کی اس کیا ہوئی کی تعریف کی میں کی اس کی درخوں کی میں کہ کی تعریف کی میں کی درخوں کی میں کی درخوں کے میں کیا تھی کی درخوں کی درخوں کے درخوں کی درخوں کی درخوں کے درخوں کی میں کی درخوں کی درکوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخوں کی درخو

ت فطب شابوس کے تمدن کا دوسان بہاران کے بنائے ہوئے شہروعارات ہیں اس خصوص مین قط شابول کا بہت بڑا سروایہ ہے جوادرمگر بہت کل سے با یہ جائے ہے فیط شابی شہروعارات سے ان کی الوالغری ۔ مبند خیالی اور کا کہٰ وہ دو تک کا ہوگر ہے جہار میں ہے۔ تعلقہ کولکٹرہ اور اس کا حصاران کی شہری اور تحدنی ضورت کی ہوت کی ۔ کراتھا لکی می می قورت کی موس ہونے گئی ۔ کراتھا لکی می فائدان کے مبیر القدر حکوان محم قلی قطب شاہ نے بنائے قطب شاہ نے بیائے قطب شاہ نے بیائے قطب شاہ نے بیائی میں شہر ہماگ کریا دیدر آباد کی نباور می عوانی فیل میں جو بیائی قطب شاہ نے بیائی میں شہری تاسیں ہوئی تھی وہ قرون وسطی جس کی عوانی فضا سے جم اب کے فائدہ المحم المن میں میں جائے ہوئی اور براس کے جاروں طرف جارہ بیائی کئیں ۔ شہر حیدرآباد قدر تی بدیا وار نہیں ہے لکہ عوان کا کم گئی اور اس کے جادوں طرف جارہ یہ مرکز برائی کئیں ۔ شہر حیدرآباد قدر تی بدیا وار نہیں ہے لکہ عوان خاتم کی گئی اور اس کے جادوں طرف جارہ یہ میں میکر کی بنائی کئیں ۔ شہر حیدرآباد قدر تی بدیا وار نہیں ہے لکہ عوان خاتم کی گئی اور اس کے جادوں طرف جارہ یہ میں کو کمیں ۔ شہر حیدرآباد قدر تی بدیا وار نہیں ہے لکھ

جن كوزمانه بهيشه بإ دكريے كا يسلطان فلى قط شا<sub>خ</sub>ەاس دقت سے گولگن<sup>ا</sup>ده كاحك<sub>ۇ</sub>ل تتعاجبكې محموشا دېرىنى نے اس كلنگانە کی موزداری عطائی تھی ۔ جب بہنوں کی مرکزی حکومت کمزور موکئی توخو دمجروشاہ کے عرب حکومت میں مختلعیت صونیار باغی ہوگئے بیجار اورا حزیگر کے صونیار خود ختار والی بن گئے گرسلطان فلی نے محوشاہ کی زندگی کھو فختا كاعلان نبير كبياجس كوده ابني مربى كيضلان بيزفائي مجمئنا تتعا اورصوبداروں نيے تواس كوترغيب دى كان كى طرح سلطان فلي بعي خود منتاري كاأعلان كركيكين اس نيا نخار كرديا . أكراس ني بعيي اعلان كيا ہے أوست نه میں کیا جبار محفوشاہ کا استقال بواتھا سلطان فلی کی بنائی ہوئی مسب صفاح سکتا مصممی تیار دوئی ہے کہ سرکا بین شبوت ہے۔اس میں جوکتب لکھاگیا تھاوہ اب تک موجود ہے دراس میں بیلے لطا الج فوشا دہنی کا نام ہے نو اس كے بدیسلطان قلی كا نام پایا جا با ہے اور بیاس بات كا اطہار تتعا كه گونگندہ اور اس كاوا لی محموشاً بہن كا ماتخت صوبدار ہے ورکستیم محموشاہ کوخلدان دملکہ وسلطانہ کے الغاظ میں دعادی گئی۔ اس کے علاو سلطان فلی کی فاداری کابراوا تعداس کی شاہی خامت ہی ہے آخری رمانہ میں محموشا ہربدبوں کے ہاتھ میں جکوگیا تھا اور ناحق شناس مرید فياس وعلى بندكر كي صنور بات مع مئ عاج كرد ما تنها سلطان فلي تنهااس المساح وقت من كام التعابيات کیاجا آہے کہ وہ رازمیں پانچ ہزار مون محموشاہ کی صردریات کے لئے بیار بہتریا تھا اکدوہ اپنے مربی کی کھید خامیت كرسك ياور دا قعه بيه ہے كة مام صوبيارون بي سلطان قلي تنها آدى تھا حبے نمك كابر را ياس دلحا فار كھا متھا ۔ بدبلنداخلاق مختلع بشكلون مي بورس دوموساله دورمين بائے جانے میں بیمان کک کداس لطنت تھے ۔ آخری زمانے میں بھی لمبنداخلاق وعا دات کے ختلف *مناظراً نکھوں کے سامتے* اتنے تھے اُرتیانے میں زمانہ قطب شاہوں کے انحطاط كازمانه تمحا مكن ہے كاس زمانه ميں ان كى تھيلى شان ۋسوكت باقى نەمو ـ نوت مرافعت بھى كەزور بولىكىن بىر عجیب اتفاق ہے کاس گرتی ہوئی مالت بریمی قط شیابوں نے اپنے بندکردار کابرانہوت دیا۔ ابرالحس قطب شاہ كى الوالعزى ركوم علوم ب كفلنة تنم و نے كے مبائل طرح اس نے بہت واطبيات قلب كے ساتھ حملہ اوروں كامقا الكيا تقابس طرح بيه ذبياكما براميامه ونتماسي طرحاس كي اخلاقي مافدت غير مولى تقى ادر صرب اخلاقي منطاب وس جوماصرہ کے دوران میں اورائے بعد ظلم روسط سماصرہ کی فطرت بہت بر جاتی ہے جبرات کی ایکی مِن الله الله من المرداخل مو كرا ورام قلعه من جوط ف برييًا في ميل كئ والوالحن در ابرابر مفكر وربيان

## كولك فأركا تان

اگر جیاس ملطنت کے بانی ایران سے آئے تھے اور طابہ ہے کان کے ساتھ ایران اور توران کے تورق افران کے تورق افران کے تورق افران کے تورق افران کے ساتھ بیات ہوئے اپنی اور کول نے اپنے آپ کواس سرزمین کے ساتھ بیات اور میں گرو باجیال ان کی حکورت کا علی تصدیب باتھ ایمنی منگ باند کی ایسی وسیع سرزمین کے یہ مالک ہوئے جس کی توسیت اور معاشرت سے ان کو و و رکا بھی واسط مہنیں نھا لیکن ان لوگوں نے منظم اند کو اپنی رعایا اور منگی رعایا کو ایمنی معالیات کے بالیا اور منگی رعایا کو اپنی رعایا اور منگی رعایا کو ایمنی معالیات کے بالیا اور منگی رخوا کا منظم جو برخوا کی است کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی ک

یغزل جناب ساب اکرآبادی نیخ بن یوم جامعہ کے متاعرہ بی سانی تقی جس کے جبید منتخب اشعار شائن کئے جار ہے ہیں۔ اداری

كيمه التعامطاك الكثيرية الكه أشماك يكيه بيه اختيار خاطرب معاكيكه مال تباهش نديوس كراك يكه تيور بدل نه جائيس مزاج وفاك يكيه يه سرخوشي فكر مبيمه رسرتها رئي خيال كرن عالم خودي مي بين بند بي خداك يكه

آ ، میں دکھاؤں عُش کوچیوتے ہی طرح ؟ بن نیر کے دل یہ ہاتھ میری التجا کے لکھ مشروط بهرسجده تنمين آنتان غير اينهي دريدا پني جبين آزا كے كھ شکلے گا وہ کبھی تو حجا بے نجازے دہوکا کو بی اداہے تو دہوکا بھی کھائے کے

ب بسب بی منظم وفن کی وہاں قدر ہے بھی سنتے ہیں علم وفن کی وہاں قدر ہے بھی سنتے ہیں علم وفن کی وہاں قدر ہے بھی سنتے ہیں ہے دکھیر سنتے ہیں ہے دکھیر سنتے ہے دلکھیر سنتے ہیں ہے دلکھیر سنتے ہے دلکھیر سنتے ہیں ہے دلکھیر سنتے ہے دلکھیر سنتے ہیں ہے دلکھیر سنتے ہے دلکھیر

چنانچد اسپززاکتهای ـ

"اب بهى أُركونى ابيا شكك إتى روكميا بوج جارى ابتدائى مداِقت ادران تمام استخراجات برُرك كرًا بوج بمنه اس مدانت كومعيارُ ذار دے كرمال كئے بیں تو یا تواس كی حجت خلوص وابيا مداری بر منی نیرگی ایم بین یه ماننابرے کا کومن اسے اوگ بھی پائے مانے میں جو یا تو ما درزاد اندہے و تے ہیں اِخطا نہمی کی دجہ نامبیا ہر گئے ہیں . . . . . ایسے لگوں سے ہیں علوم کا تذکرہ ہی نہیں کزا جائے... جفِ اَكَارِتِ اَلْمِكِنَ يَارُويدَكِ فِي قوانبين معلوم كنبين برتاكدوه انكاركرد بي إتسليم كرريب يارديدكرد بين انهين خود عليه والى كليس مجمنا جائية عقل ونهم سے بالكل مقرابي" (اخلاقيات) اس سوال کاجواب که اس تقلی نظیا میں اور خارج جھتبقت میں تطابات کس طرح پایاجا اے انسینوزاکی مالعلیمیا دبتی ہے ۔ اس کی ابتدارجو ہرکی تعربعب سے ہوتی ہے جس سے داو وہ شک ہے ' وجوا بنی ذات کے قیام اور تصور میں كسى دوسر بيضنى كى محتاج نہيں" دہى اول م آخرے ابنی آپ علت ہے الامحدودے مطلقاً آزاد ہے انتہائی حقیقت ہے ۔ اس کی صرف دوصفات کا دہن ان انی کوعلم مزنا ہے گو چمفات درال نا سناہی ہیں : فکروات داد، ان مي متوازيت إلى جاتى ج عبي ومى اكه حقيقت أشهالي ياجهرانيا اظهار شوك واحوال كايك نظام ك ذربیه مرادی کی دنیا اورفکر کی دنیا میں کررہاہے ۔ اسی لئے جو ترتیب دنظام تضوری دنیا میں پایا آ ہے مادہ وجہم کی دنیا میں بہی موجو دہ (متوازیت) نانی الذکر دنیا میں جو بیزعلت دیعلول کہلاتی ہے اوّل الذکر دنیا میں مقدم د الى مصل من دونوں ايك ميں ۔ باقي

اجنعی علم بیت بی صورت اختیار کرتا بے طبعیات کے شعل یہ بات خصوصیت کے ساتھ میم ہے جو بالآخر ریاضیاتی ایسات کی ایک شاخ ہی قرار دی جاسکتی ہے۔ ویکارٹ کافلے فدر حمل ایک اسیان طام فکر ہے وفالص ریاضیاتی طبعیات کے امرکان کو تابت کی ایک شائری ہوئے۔ طبعیات کے امرکان کو تابت کے امرکان کو تابت کے امرکان کو تابت کے ماند ہے ۔ یہ بات ذہن کی تعریف کے متعلق میں ہے کہ یہ بات ذہن کی تعریف کے متعلق میں ہے کہ دو بی دری وزی کے متعلق میں ہے کہ دو تابت کے ماند ہے ۔ یہ بات ذہن کی تعریف کے متعلق میں ہے ہے کہ دو بین دی فکر شاہ مول تھا ہے جو برکہ ماق میں مقدار میں مذریاد تی ہو کہ تاب کی ہے اور کہ کو تاب کی ہے اور کا میں مندار میں مذریاد تی ہو کہ تاب کا کی تعلق کے اسے اسی ہی تابعالی تعلق کے میں اسی بی تابعالی تعلق کے میں اسی میں میں میں ہوتی ہے ۔ وہ تصورات فعنی ایکی شکیل کے میں ابتدائی توجیح کا موری اسی یہ اس کی بیاں دہی قبیر ہوتی ہے ۔ وہ تصورات فعنی ایکی شکیل کے میں ابتدائی توجیح کا موری سے ختنی دکامل علم کی شکیل ہوتی ہے ۔

اسى رياضياتي طريقيد كاستعال استبزرا ( المالان المه المالان ) في البنطسفيان نظام بي بها الناق كرماته كي المالي على المستول المالية الم

ے وکیوزردیش باوس کی تاب متعدمهٔ فلسفدانگرزی صفور مقدار و مقدار اس تاب کاترمبه دارالتر مبد جامع عنانیری ارساب -

ان بى سے استخراج كرتے ہيں علم اسى وقت كينما بيقيقى علم كملاً اسبحب اس كانتاج چنداساسى اصول سے ہوتا سے مام علوم كورى رياضيا فى طريقيد استعال كرنا چاہئے ۔

طوبکارت اور آتس کاسی بنیادی مفروضه رِ تفاق ہے ؛ اَسَپزانے اس کواپنی ا خلاقیات بِنِطبی کرنے کی اِنٹرن کی اِنٹرن کی اِنٹر کے جن تقیالت کی تحت اس کوقبول کیا ۔

" موريارك كي عقلبت'

طور کارط ( الم ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ۱۹ ما ایرام ) نے کوئی فقیبایی نظریو مین کرنے کی کوشش نہیں کی تاہم جوفلسفیا می پزلین اس نے اختیار کیا تھا اس نے بعد میل نے والے مفکرین کو کانی متاثر کیا۔ افلالون کی طرح اس لئے بھی حواس علم کی ضد میں ' انہیں محفظ دم کو در کو در التباس مجھ کرنظ انداز کرنا جا ہئے۔ وہ وہ بی 'نصورات کے دجود کو ماتا ہے۔

ایک اس کے دوم عنی نہیں لیتا جو افلاطون نے لئے تھے۔ وہ افلاطون کی طرح اس چیزی قائل نہیں کہ اس زندگی کے میکن اس کے دوم وہ بی نام ذم بی حالات کو بیلے روح نے تعلق دات کام ذم بی حالات کو بیلے روح نے تعلق دات کو میں تعلق اور ان بی کی یا در فیقی عالم میں ہوتا ہے۔ وہ کی آرٹ نے اس کے دوم کی اور فیقی عالم میں ہوتا ہے۔ وہ کی آرٹ نے اور کی حالات کو بیلے روح نے تعلق دات کو میں تعلق دات کو میں تعلق دات کو بیلی کے دوم کی اور فیقی عالم میں کا بیلی دات کی میں کیا ہے۔ دور ان کو بھی تصورات کا مثل کی دوم کی اور فیقی عالم میں کیا ہوتا ہے۔ وہ کی کی دوم کی کی دوم کی

۲۱) ونکھورات جوخارج ہے ماخود ومشتفاد میں (محسوسات) ۲۷) و نصورات جودمن کے آفریدہ میں مشلاً شاعرا نہنح بلات

دل کے بعض ذرائع لے آما ہے " وہبی " کا نفط افلاطون استعمال نہیں کرتالیکن اس **کی تعلیم ضرور دیّا** ب (وہی تصورات کے نظریہ کے متعان مڑد کارٹ کا تنبر الک میں بہت زیادہ ڈیمو مے ) اس کی مزید تومنیے کے ك الكابك مثال رغور كروية مكن شخص كوانصاف بينه يأطالم اس وقت ك نهيل كديسكة وبالك كديم كوانصان كالك تصوريعق اول بي سے عالى نهيں ہوتا اليني جب ك كرميں انصاف كاعلى نہيں ہوتا و جب مرك نفسا كا علم والبي والسي وقت بم كول كاسكته من كواكث تنفس الضاف بين كبين سبه وردوسرا فل المكين - استصورات (مثلَّةُ انصات یا مدل غیرهٔ) کاعلم تجربت حالت پس ہوتا ' یجزئیات یا ﴿ عدل کی جزی مثالوں ﴾ سے ماخوزو مشفاونهيں تصوّرات كاعلم دبہي طار بخِفي ولوشيد ه طور پر روح انساني ميں پہلے ہی سے وجو دہو تاہے جس کوستھر بہ کی جزئیات بیدا کرتی ہیں خلام ومبرین کرتی ہیں ' جنگاتی اور شعور میں ہے آتی ہیں ۔ جب بقع ورجاگ اٹھتا ہے تو دوسر سرتصورات بعبي اس سيمتخرج كئے جاسكتے ہيں۔ بيدان كتي ضمنات إسماني پيدا موتي ميں اور اس طرح ہمیں نیااورتقینی علم خال ہوتا ہے ۔ اسی گئے کہا جاسکتا ہے کانسان تمام اشیار کامعیار ہے: تمام صداقت کامعیا ہے کیونکاس کی روح میں بعض کلیات اِنصرات وتعقلات ابتدا ہی کے فی موتور ہیں جواس کے تام علم کا نقط ا آغاز قراریاتے ہیں ۔ اسی خبال کوشاء انداز میں اوبراس طرح اواکیا گیا ہے کہ اس زندگی ہے بیل روح سے تقورات كابالمواجدت بوكياب أوراسي لئے اس كوان كاعلم عالى بيدواس سے عالى بي بوسكتا - إل جگا با جاسكتا ہے ۔ اس طرح ساراعلم" وہی" قرار آیا ہے ، نجر ابرهاس اس كا مان ومب رہیں . محاقلنا آلان -

تهمله

 تھردات کانظارہ کرہی تمی۔ وہ ان کے صفور می تھی 'مشاہدہ بنی میں مصوف تمی جب س کوعالم حواس کے میں کی خابش پداہوئی آواس کو ایک ما دی ہم کے ففس میں مجبوس کردیا گیا ادراجازت مفردی گئی۔ ما دی ہم کے فوار ما ت میں خوابش ت دجنہا ت ہیں 'ان ہی کی د جستے صور آ روح کی قوت علی میں نا بھی پدا ہوگئی۔ ما دہ کے لواز ما ت میں خوابش ت دجنہا ت ہیں 'ان ہی کی د جستے صور آ کے اور اک میں طلمت اختلال بدا ہو ہو ہو جا جا جا جا ہے ہم ان میں دہ کہتا ہے کہ ذر من کروکھ انسان ایک فار ہی میلے ہیں 'اس حالت میں کہ ان کے ہوران کی گرد میں زنجے سے بندھی ہیں اور ان کی بیٹ ت روشنی کی فر سے 'انہیں سوائے ان رچھائیوں کے اور کھی نظر نہیں آتا جو فار کے دہانہ کے سامنے سے گزر نے الی خریکے طوال رہی ہیں! بہی حالت انسان کی دوح کی ہے جو ہم کے فار ہی مقید ہے اور انہیں رچھائیوں کو دیکھ طوال رہی ہیں! بہی حالت انسان کی دوح کی ہے جو ہم کے فار ہی مقید ہے اور انہیں رچھائیوں کو دیکھ سے فرال رہی ہیں۔

اس طرح جسم میں رو گرانسانی روح واس کے ذریعہ تھائی کا دراک نہیں کرسکتی اِ فلا فوان نظریہ علی اس طرح جسم میں رو گرانسانی روح واس کے ذریعہ تھائی کا دراک نہیں ہوسکتا ، بھر ہوتا کیے ہے؟ علی واس کی اہمیت کا صاب ان انجار ہے ۔ جو اس سے سی طرح فقیقی علی عام انہیں ہوسکتا ، بھر ہوتا کیے ہے؟ حقال ہے تھائی ہوئے ۔ باس طرح کہ ہاری موجودہ خقال کی ابتداراسی دنیا میں نہیں ہوئی ہمائیکہ دوسرے عالم قدس کے باشندے میں ' وہاں ہم نے حقائی کا زرگی کی ابتداراسی دنیا میں نہیں ہوئی ہمائیکہ دوسرے عالم قدس کے باشندے میں ' وہاں ہم نے حقائی کا بالمواجعت اور سی کوئی ہوتا ہی ہے ۔ اس زندگی کی یا واب بھی کچھ اتی ہے علم المواجعت ایک دوسرے مالمواجعت اس زندگی کی یا واب بھی کچھ اتی ہے علم المواجعت ایک گرفت کی دوسرے مالمواجعت کی دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا فقط ہے ۔ اس زندگی کی یا واب بھی کچھ اتی ہے علم المواجعت کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کوئی کے اس کی یا وہ اس طرح روح کو حقیقت حقہ اصلی یا وہ تا زوہ ہو کہتی ہے اور اس طرح روح کو حقیقت حقہ اصلی یا وہ تا زوہ ہو کہتی ہے ۔ اور اس طرح روح کو حقیقت حقہ اصلی یا وہ تا زوہ ہو کہتی ہے ۔ اور اس طرح روح کو حقیقت حقہ کا علم حال ہو تا ہے ۔ کا علم حال ہو تھے ۔ کا علم حال ہو تا ہے ۔ کی سے دوسری کی تا میں ہو تا ہے ۔ کی سے دوسری کی تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا دوس کی دیا ہو تا ہو تھائی کی تا ہو تا ہو

یہاں فلسفہ کتنا ہے اور شاعری تنی ' یہ کہنا شکل ہے ۔لیکن فلاطون کے مرکا لمات ' سے ہم آو دہبی تصورات "کی صریح تعلیم لنتی ہے بینی تیعلیم کہ جب ذمین دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اپنی وات ہی میں علم سکے نے دکھور بیاک (اوری میان سیریں من کا دغیرہ

اسى طرح فلسفهٔ جدید کے قطیم الشان نظامات بہی اپنی علمیات بیں عقلیت بیند میں ۔مثال کے طور پر و برگارط و ماتب اسپورا وران اور لا منظر کولو - ان کا نقطهٔ آغاز ریاضیات ہے ۔ و فلسفاور علوم نظر پر بر اختیا کے طریقے منطبت کرنا چاہتے ہیں۔ ریاضیات کا تعلق تجربہواس سے ہیں' تعقلات وتصورات سے موتا ہے عِقل کی پیداوار ہیں۔

اس بیان سے ظاہرے کو عقلیت نظر پیلم کی آولیش کل ہے ۔ زمانہ قدیم وجد پرکے غطیم الثان نظاما فكرنے اس كواپنے دعوى كئ البيدىن بني كيا يجربيت بعد كى پيدا دارہے اليا بعد الطبيد باتى نظامات اور

ان كى علمات كى تنقيد كے طور ريدا بوئى ب ـ

عَقْلَتِيكَ كَعِفْهِم فَي كَا مِلْ وَضِيح كے لئے مِمْ فَلْآلُون فریکارٹ اسپوزا اورکانٹ كى عقلیت كاكتنى تفصیل کے ساتھ ذکرکریں می ۔ صرف اسی قدرتفصیل ہوگی جتنی کہ فہم مضمون کے لئے ضروری ہو۔

م والتن فلاطون كئ تفليت كو ما بعدالطبيداتي تقليت "كهتاب مسكل كانظام فكرمي اسي ام سي وكيا

افلاطون كاابفان تفاكة واس كايه خارجي عالم خيقي نبيل حقيقة يتحب كي فليسفي وكملاش مرتى يتصورا كالك خارجي نظام ب جزوين اساني مي تقل دغير ممال طور بإيا ما أب واسان كواس كاعلكم طرح صال ہوتاہے ؟ حواس کو نظرانداز کرنے سے۔ کبو کم تصورات کا علم حواس کو ہر گرنبیں برسکتا ان کا علم ذہن ہی کو ہوسکتا جوانبدا ہی سے ان کاعلم رکھ شاہے وہی طور پراسیف اتھ لآیا ہے۔ فلاطون صرف فلسفی ہی نہیں ملک شاعر مجمی تھا ا اس نے اپنولسفیا نعیالات کوشاعوا نه لباس میں ش کیا ہے بعض دفعیسمیاتی طریقه براور بریشیں معیاندا زاز مين صورات كے علم كور مافظ "سے تعبير للب جوواس كاعطا كرد نہيں بلك كرشته زندگی سے موجود ه زندگی ميں ساتمه لائى پوئى چېزېب نصته په بسپه که انسان کی روح اس خاکدان عالم میں جاره افروز برسے کے پہلے عالم ثنائع مه د کیره فریرش یادان کی کتاب مقور فلسفه صنه

(۱) تتجربیت ۱ میری سنوم) (۲) تقلیث (رئینازم) (۳) تتریت یا تصوف در مرفرارم) رو ان تیمین نظرون کاهم بیاں اختصار کے ساتع دور کریں گے۔ (۱) عقلیم کی

جم من سے ہاکی فی علم ہے۔ بعض کا علم تعورا ہے بعض کا زیادہ " فرق کل ذی علم علی"۔ علم کا ذخیرہ بے با یاں ہوسکتا ہے ' عالم کا ذخیرہ بے با یاں ہوسکتا ہے ' عالم خالم ' اصولِ ریاضی کا علم ' صواب خطا کا علم ' صدافت ' خیرولس کا علم ' خون ' انفس' د '' آفاق" کا علم ہم میں سے ہا کیے کو کچھ نے کچھ صرور حال ہے ' صبح ہمیا غلط' اس کی اس دہ سے بنہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہارے علم کا بہ ذخیر وکس طرح حال ہوا ؟

فہم عام آواس کاجواب یہی دیتی ہے کہ اشیار کے متعلق ہمارا علم تجرئہ جواس سے مال ہر ا ہے (تعربیت) لیکن فلسفہ کا ہمیٹہ زیروی رہا ہے کہ دہ تجربہ کی پیادار نہیں فلک فکر بیعل کی ' اور بین تقلیت ہے ۔

یزان دیم کے تیا ماکا برفلاسفدس خیال در تقریب و تقسیرس و اس کونا قابل اعتبارة را در تبلیم و اس کی ترکیب دری و گران اسان کیرے کواو بین اس کے زدیک دری وگراس کی شہادت سے کہتا ہے۔

اس کی ترجید کار ناقدیدی کے ذریعہ کرسکتے ہیں۔ آلیا نیسہ تو حواس کے ذریعہ مال شدہ کام وصف نظی " چیئر اردیتے ہیں اس کی تردیک میں مبلا کرتے ہیں۔

ہیل وران کے نزدیک صدافت کے ملاکامب وقال ہی قراریا فی ہے۔ حواس ہیں نہ تو اس میں مبلا کرتے ہیں۔

حواس کی فینیا جس میں کثرت و تعدد و توقع " تغیر وحرکت ناقابل انکار حقائن نظرات ہی حمل الہاں امریا تفاق ہے کو میں شال کرتے ہیں۔

ہیل وران کے نزدیک میں کثرت و تعدد و توقع کے تعدید کا علام عفی ہی سے مال درسکتا ہے اوری " دری" راہ حی" کی مدید کے مناز کر کہتے ہیں نہ تصورات کو مقال ہی کی آنکہ مدافت کی طرف رہم ہی کر تی ہے۔ حواس کی آنکہ مدافت کی طرف رہم ہی تھی ہیں نہ تصورات کو مقال ہی کی آنکہ مال کا معائنہ کر کمتی ہے۔ حواس کی تقدیم میں حضور ہیں ہینے مالت میں سے گزر کر تقیق ت کے حضور ہیں ہینے مالت کی سے حواس کی تقدیم میں حضور ہیں ہینے مالت میں سے گزر کر تقیق ت کے حضور ہیں ہینے مالت کی سے حواس کی تقدیم میں خواس کی تعمل ہی کی تقدیم میں خواس کی تقدیم میں خواس کی تقدیم میں خواس کی تقدیم میں خواس کی تعدیم کی تعدیم کی تعدیم میں خواس کی تعدیم کی تعد

ان من مسأل من الميازة الم كرسكتي بي

ا ) علی کے ماخذگیا ہیں ؟ علم اکسابی ہے یا صوری ؟ یہیں ہیں علم کی ماہیت ہی مجمور آنی ہے۔
( 1 ) علم کے ماخذگیا ہیں ؟ علم اکسابی ہے یا صوری ؟ یہیں ہیں علم کی ماہیت ہی محمور آنی ہے۔
( ۲ ) علم کا حقیقت سے کیا تعال ہے ؟ عالی وجردی علم کا کیا مرتبہ ہے ؟ شئے معلوم ما دی ہے یا دہنی اور اس نے کا سجر مرمور کو گئی ہے یا خارج میں ؟ جب ہمیں کسی شئے کا سجر مرمور کا ہے۔
و کیا جمیل میں شئے کا براہ راست علم مرتا ہے یا اس حقیقی شئے کی محض ایک شب یا تقل کا ؟
( س ) علم کے معیادات کیا ہیں ؟ صدافت و کونب کے اقتیاز کی کسوٹی کیا ہے ؟

ان ہی سائل بلیس تحت زیل میں کی جاتی ہے ع شدارکہ راہ خود بخود کم تعنی

ال طرح يصولي الألت بى سے فال به النان على موطرے حال كرا ہے ؟ كيا يہ جرب حال جرا ہے ؟ يا يہ جرب حال جرا ہے ؟ ال طرح يو وي وحفورى ہے ؟ ال طرح يو وي وحفورى ہے ؟ ال طرح يو وي وحفورى ہے ؟ يوسولى بى باوتھنورى بى ؟ كيا على بغير جارى وش كى دبي طور برقا الصول ہے المجمول سے المجمول ہے ہو المحفول بي المحفول بي المجمول سے المجم

کیاس کی دجہ یہ وہیں کہم نے داستہ فلط انعمیار کیا ہے ؟ ان سوالات بر بحث کرنے کے پہلے کیا یہ منور نگائی کہ "ہم اپنی قابلتیوں کا امتحان کر لیں اور دیکھیں کہ ہاری نہم کن چروک جھنے گا اردکن چروک سمجھنے گا ایس ۔

اس روز سے بیں سال تک لاک نے فرکیا کہ کیا ذہن انسانی فلف کے قبیت مسائل کومل کرنے کے قابل بھی ہے ؟ کیا مقتل کی تقدیر میں صفور " ہے ؟ بعنی کیا انسان کوئی ایسا ملکھی رکھتا ہے جو بجر ہے واقعات سے اس کو ما در ارلیجا تا ہے اور مقیقت کے حضور میں شی کرد تیا ہے 'اگرکی ایسی جھیقت کا دجو بہی ہو جو کیا یہ خیال صحیح ہے کہ

ملم کی مدسے پر سے بندہ ہوگئے کئی گئیت شوق ہی ہونتمتِ دیدارہی ہو کیا ہمار محقل جس کوز مالیشعل را تسجمہا ہوا ہے حواس کے اکتفا فات کے محدود نہیں اور کیا حواس سے ہمیں حقائق کاعلم ہوتا ہے اہم محض مطاہر ہمی کی حد تک محدود رہتے ہیں ؟

کیا ہم اس بات کالقبیں پرسکتا ہے کہ کوئی خارجی تقل بالذات دنیا کا دجر بھی یا یا جا تاہے ؟ کیا ایسا تونہیں کہ واس سے جن مظام کو اس سے جن مظام کا جن کار کا جن کار کا جن کار کا جن کار کا جن کار

غرض لاک کی اس کتاب میں اسٹی ای کے مسائل منہا سے جرائت کے ساتھ اُٹھا کے گئے ہیں اعلمانہ

شان سے ان کامطالعہ کیا گیا ہے ' اور بالاستیعاب ان بریجیٹ کی گئی ہے اسی لئے ہم لاک کو علمیات کا

بانی قرار ویتے ہیں گوز ما نہ ماضی میں بھی ان مسائل بریجیٹ نیجی کسی نہ کسی نے مذور کہا تھا۔

علمیا آئی مسائل ہے۔ علمیات میں بیرا ہم مسائل سے بحث کیجاتی ہے۔ اس بین کسک نہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ وصرے سے جا انہیں کیا جا اسکا ۔ علم کاکوئی انہی مسائل سے بحث کری جو تے ہیں ' یعنی ایک بریج شکر نے میں ووسر دل بریجی

یوایک دوسر سے برمنی اور ایک مسائلہ کے متعلق ہا راج نقط نظر ہوگاوی بڑی مذک دوسر سے مسائل کے متعلق بیری کری ہوتے ہیں ' یعنی ایک بریج شکر کو مذک دوسر سے مسائل کے متعلق بھی بھی بھی کری ہوتے ہیں جو وحدت مکھا ہو۔

بہی ہرگا۔ اس کی دجت کے کہم طسفہ بی تعیق تھے کے متعلق ایک ایسا تصور مائل کرنا ہی ہیں جو وحدت مکھا ہو۔

اس کئے ہار سے مختلف نظریات میں ایک قسم کا نوانق ضروری ہے۔ بہرمال محبث دیجیس کی خاطر ہم علمیا سے اس کئے ہار سے منافی خاطر ہم علمیا سے اس کئے ہار سے متعلق ایک ایسا تصور مائل کے شکر میں کہ خاص کہ من میں ایک فیسلے کمانوانق ضروری ہے۔ بہرمال محبث دیجیس کی خاطر ہم علمیا سے اس کئے ہار سے متعلق ایسائی خوری ہوتے سے بیا میں کہ خاطر ہم علمیا سے اسٹی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی میں ایک کھی کے متعلق ایک ایسائی کے متعلق ایسائی کی خاطر ہم علمیا سے ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کی خاطر ہم علمی خاطر کی خاطر ہم علمیا سے کی خاطر ہم علمیا سے کی خاطر ہم علمی خاطر کو مسائل کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کا کھی خاطر کی متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کی کی خاطر کی متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کے متعلق ایسائی کی خاطر کی متعلق ایسائی کے متبلی کے متعلق ایسائی کے متبلی ک

امیازات سے میلوم ہوتا ہے کھیتی کے بین تھلف دائرے ہیں (۱) اس دہنگل کے ساخت کی تھیتی برک علم کہتے ہیں ۔ بنفیات کا دائرہ ہے ۔ (۲) خارجی دنیا کی اشیار کی خصوصیات کی تھیتی ۔ یعلوم نظریہ کا دائرہ ہے ۔ (۲) خارجی دنیا کی اشیار کی خصوصیات کی تھیتی ۔ یعلوم نظریہ کا دائرہ ہے ۔

رس ) صداقت کی ماہدیت کی تقیق وہ صافقت جوذ ہن اور واقعات سے جدا ہے گوذ ہن اور واقعات متعلق "

فندوب \_ ينظريكم ونطق كادائره ب

یہاں ہواری بحث نوٹھیات سے ہے دیوہ فطریہ سے بلکا کار سے اس کے برطان علمیات کا اس مسلم سے بھی کارتی ہے۔ اس کے برطان علمیات کا اس مسلم سیعلی ہے کہ دوابن کا ایک فعل بین از بی ہیں جو تفہد میں ہیں۔ اس کے برطان علمیات کا اس مسلم سیعلی ہے کہ دوابن کا ایک فعل بین فارجی دنیا کا کہ طرح علم مخش سکتا ہے اور دو کیا تما اُرحا کی بابدی کی وجہ سے فیصل دنیا کا صحت وصدافت کے ساتھ افہار کرسکتا ہے۔ بالفاظ دیگر علمیات علم اور عالم سے اسی صورت بیل کو بیت کرنا جانتی کہ کیا علم فارجی تفیقت (معلوم) کی جب کرتی ہے جب کان کا تعلیم کا معلوم کی جب کے علمی اس کے مافذ اس کی صدافت وصحت کے معیارات سے بونلے مکا ایک سیم سے بیا علمی کا وابتداداس کے مافذ اس کی صدافت وصحت کے معیارات سے بحث کرتی ہے۔

ے (طرک ایک ماطری کے اور دوکار کے بعد رہ 17 میں شائع کیا۔ لاک اس کتا کے مقدمہ میں کہتا ہے کہ ایک روز کا آنفات کو بیسی ل کے فور دوکار کے بعد رہ 17 میں شائع کیا۔ لاک اس کتا کے مقدمہ میں کہتا ہے کہ ایک روز کا آنفات ہے کہ پانچ چچہ دوست اس کے مکان رجمع تھے او فیلسفیا نہ سائل ربح بشہورہی تھی۔ انہوں نے بہت جلومیوں کرلیا کہ جن کی ابتدار توحیانی سے برئی تھی لیکن عال بہن میں دبریشا ٹی کے موالج زمین کوئی تشفی نخش متعجہ ہاتھ ہی لگتا او فیلسفیوں کے دہمجتہ ہائے ذہری "سے" علاج ضعف تقین" عال نہیں ہوتا۔ لاک کے ذہر ایس آیا کہ



12

علمیات را بیسٹما نوجی مرکب ہے دولیانی الفاظ سے ایسٹیم علم ' لوگاس ئے نظریہ بینی نظریلم کا لفظ يهلى مرتب اسكاك لينظ كي ايك فلسفي حي ليت فرى أر (شفاع المراع ما الم العالم) ابني تصنبف Institutes of Metaphysics میں استعمال کیا۔ کسی طابعیت نے اس کی تعربیت یوں کی ہے مدید و جاتم ہے جیمن یالم نجشا ' کونیاعلم علمہے''۔ خود علمیات'' ہی کے لفظ سے میفوج مزین شین ہو ایسے کریہال بحث علم کے متعلق ہوتی ے ۔ النی ففہوم کوزیادہ دقت نظری اور وضاحت کے ساتھ ہماس طرب بیان کرسکتے ہیں کہ المعمیات فلسفہ کا عبہ ہے جِس کا دائر وعلم کی ماہیہ ت اور اس کی ساخت کی تحقیق اُر آبیق ہے ؛ اس تحقیق کی غابیت بہروتی ہے کٹلم کے امرکائی ٹرائط اوراس کی قدر قبمیت وسحت کا تعبین کیا جائے کیز کہ علم تقیقت کی ماہیب اوراس کے اضافات کا اظہار مواہبے " ('داس کمِس ) بالغاظ دیگر علمیان علم کی اس دابتدا، ماہیئے ت اور اس کے حدود محم متعلی تحقین کا نام ہے (بڑگل پاٹیسس)

علم کے لفظ یہ وڑی دیر فور کرنے سے تہیں دوا متیازات صاف طور پر نظرائیں گے۔ ایک توخود جاننے کا باطنی یا ذہبی کل' دوسرے وہ خارجی دنیا میں کی طرف بیمل راجع ہے! جانتے ہی ہیں یا متیازات ایک ساتھ ایک نیم کی وحدت میں شن وجاتے ہیں۔ جاننے کے اس کل کامتی صداقت کا حصول ہوا ہے۔ ان

له دكيم السيكويدي بريانيكا الميري أن نابج له دكيودكشري أن الاسفي ايدسيكاوي الب اوجي

تیوں کو اوج پرلاتی ہونئ اکب روح ننوق کویستان میں آيته في التناركي ثنان ننرول ذوق آزا دی کی روح بیمثال ناز بہستی اگ برساتا ہوا اکے حرب شوخ 'اک گتاخ لول ا غالق کوان ومکان کے سامنے نازفرماتی ہے عقل *وہو*شس پر

یشیرما تی ہو ئی یه مجهو**ت** اواره گور**شان**یس لنه اک بےنازی اکتی ل ، كُرِي ٰ ايك كمبل ٰ اك كُدال ب د ولت خون کھولا یا ہو ا أنكه ك وورون من حول شقام سررمين اسمال سيراك فيمطول لذت وهمسد وتحان كيايه برق ہے ہرفرمن فابیشس

کیا تباول اُس کا کیا پنیام ہے کیا تباول اس کا کیا انجام ہے

## ببيوصاري

یےنیاز' آزا د اک روح گریز لھیلتی ہے اپنے صبح وشام سے بزم رنداں' سکشی کی الجمن رسنگتان ہوجیہے اک زمبر ملاناک يحونك سي محمة موي الكراغ برق کوششنے کے سینیں دبائے مت زمرة لو دساغر وتكيمه كر ہےنے والی تلخیٰ آفات کی ایک شور بولناک آسسال حجفوط اور شيح كامسنهري أنتياه با ا د محفٺ ل میں او نیجا قہقہہ

شوخ اچنجل کے ادب کتاخ تنز معاکتی ہے محفلِ او ہام ہے اك رعونت اك دوشي اك الكبين زلزله ' طوفان' مجونجال اوراگ خوت سے لزران گاموں سے اع موت کورنگین شعلوں میں جھیائے شاد ماں روح عناصر د کمجھ کر شعبده گرخون موجو دات کی ابك روشس بأك اكلا وبهوال ایک طیرهی چال اک طیرهی نگاه لىحت اورغورىي ناات نا

تواسيے شاء كورورى طرح كامياب بوسے سے اائمب بوجا أچاہے۔

دوسرے موال کی حد تک میراخیال ہے کہ تاعری اپنی جبلت اور فطرت کے مقبار سے ایک میخوہ شرح وبیان " ہوتی ہے ۔ جبر طرح فطرت ہے کہ ولئے کی صلاحیت عطاکر تی ہے اسی طرح شاعر ورحن کا را بینے کھالات کے افلار میں میخرے دکھانا سیکھتا ہے ۔ بعض وفٹ وہ سادہ الفاظرہ شاعر کے کا بنیتے ہوئے۔ ہوئوں سے بور کورپر اوا نہیں ہوتے ' اینے اندر سینی براز ارشا وات اور تبلیم کا اثر رکھتی ہیں کہ بھی کہ بھی شاعر و بی آواروں میں فطر کے بہرت سے ٹوٹے و کے دیتے ہوئے وربہت سی ایسی آئیں کہ جمانا ہے جرا بتک نہیں کہی گئیں ۔

مُرْصِطِحَ مَيهُ إِسَالَ الْمَارِي مَهِ مِنْ عَينَ مِن بِكُتَيْنَ وَمُرَطِحَ مِرْبَكُ مِنْ كَافَيالَ عُارَكَ نظرت كياطراف ابك الله التااورابك باريك فط كعينيتا ہے" يَوْمَلِ ہے كوارٹ لے التااورا بك باريك فط كعينيتا ہے" يَوْمَلِ ہے كوارٹ

شاعری کی صائک شاعرکے اظہار کھال ہیں ایک مرکزیت ابکتعین ہو، لیکن جس طرح زندگی تنعین ہو نے کے باوجود غیر بحدودے اسی طرح آرط بھی تعین ہونے کے باوجود لینے کوئی نمایاں سامل نہیں رکھتا۔

شعرکانزول شاعر کے سئے بڑا انک ہونا ہے ' ایسے دقت مناسب ہے کہ شعرکو ذوق تعبیل اور جوش کی مونی رجیوٹر دیاجائے اکدوہ جس سانچہ بی چاہیں جدیے کو دھال ہیں۔ یہی فطری شاعری ہے البتہ دین احتیاط بوشاری ہیں جو ہزارے کی انبادائی شطیس ہواکر تی ہیں۔

"Form and mattersare vain words everything is gtyle"

اگردهمیں بن بہی جائے تواس میں فطرت کی نظمت کا ہرطرے احترام کرنا ضروری ہیے ۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور ان میں میں میں میں تاریخ

عقبدت خواہ جذابی میت ہے ویاجد بُرانتقام دبغاوت کے شاعری میں قوتِ بقین رنگ اعتمادادراکتا فیض کی بلندصفات بداکرتی ہے۔عقبدت سے شاعرد شین نتااور میت کی بکیاں بھیلانے کا واسط تراہے رید بہ یہ

اس سے بچائی کی فوشبوآتی ہے اور دروغ سے تنفر سپایا ہو تاہے۔

مقدس اس کے جادی تقدس کورہنا چاہئے۔ شاعری ایک تنام کے اچھوت بن کی محرک ہوتی ہے۔ وہ ایک روحانی شام کے انہوں کے در سے کارہ میں باتی ہیں۔
دوحانی شل ہے۔ اس کے ذریعے گندہ جذبات دور ہوتے اور اُن کی جگہ فطرت کی روشنیال مجیلی جاتی ہیں۔
تقدس کے مغورہ کو نریمی رنگ دسے کراسے صوفیا نہ شاعری اا فلاقیات میں محدود نہیں کرنا چاہئے۔ میرے زدیک بوری شوخی ہے ایک بلکہ الحاد کے ذریعے بھی پاک خیالی کے ایسے جھینے دے جاسکتے ہیں جو دل کی گوم افشائی کا نہیں میں وہ واس طرح سے کہ تہذیب اورصاف تکا ہی کارنگ نظرت خیال سے دور نہ ہونے پارے اور متعصد بہ ہے کہ طریعے رائے ہے۔ منظرے متنداد دی تھی ہائے۔

صبح خوشرگ كى مردموپ نها تابول ميں ياد محبوب ميس سرانا جركاتا بول مي فطرت کے وسیع لفظ میں ریت کنکرے لیکر جان سورج ، الانکه ، عرش کرسی ، بلکه الله میاں م شامل ہیں۔ شاعرکا ایمان پہریونا جاہئے کہ فطرت کی ہر دنیز کا ایک خاموش بجاری ہو' اورساری دنیا' کو قبریکا كوازى محبت كيهم منك بنائع جب طرح فطرت محصوس مناظراد رمثا دات بي اسي طرح تعفر محوراً اوراغتقادات بمي أن مثلًا حُن عَنْنَ عَنْنَ أَلِي كَقُواْمِن كَ أَمْل الرّات الراورابكي وسعت خدايي توقول کے تسلط عظیم پرایقان نظام کائنات کی ایک باقای گی اور بوزیر والها نداضط آن آغازاور ایجام زندگی ے عقیدت و قرق مجسس فنااور بقالیں گر شد گی وغیرہ ۔ یہ وہ لبن ُ توی ادرال احساسات ہیں جن کی فوت كودنيا كاكوئى اثرزائل نہيں آسك ۔ ہرشاءان انزات كومحوس وغيرموس دونوں طريقوں رقبول كرنے كے لئے زنده ربتائ و فطرت کی بیجاکرے کا ایک اور ایٹر إرات بنی ہے جے م Scepticism. سے تعبیرات المي اورجووبهم اورشك شوخي اور الحادبن كرظا به بوتاب . يه طريقة نبط الرفطرت كي محبت كم مغالم الم ہو اب سیل فیاتی تقط نظریا انان کی فطرت ہے کہ وہب چنرے محبت کراہے اننی ہی دوری کے ساتھاس کے فریب مانے کی کوشش کراہے۔ غم لاش مسرت کا دوسر نام ہے۔ مگرکہاہے۔ ول من سي كا الله جار با بهول ميں الله كتنا حسين كناه المئے جار با بهوں ميں غالب كهتاه .

فومشس بودفارغ زبرکفرا بان رسین جبیت کا فر مرد فی آوخ مسلان رسین اجلی کی شاعری میں اس میں بیال میں گی۔
عقیدت اشاعری میں عقیدت سے میری مرادا ندھا بقین یاخود ساخته اعلاد نہیں بلکہ روح اور نظر کی ہو و علان کی فیدت ہے۔ عقیدت دراس روح کی ایک و عبدان کیفیدت ہے جو ظمتول کا احترام کرنا جانتی اوراک سے مبت کرتی ہے۔ عقیدت دراس روح کی ایک شادمانی ایک نیفیت ہے جو کا کنات کی خوبیوں کو دیکھ کر بیدا ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے خوشی اور غودول کا کا مناس ناموری کا اجساس نعریف یا ندمت کی مورت میں طالم کردینا اتنا میں کا ایک برکسی شام کی اوراح سام کو نیا اتنا کی کا احساس نعریف کا ایک برکسی بین میں دلی آثراوراحترام کوشامل کرنا ہے۔ فطرت ایک میں نہیں ، گرنا و کے نزدیک درگش نہیں جینا اس احساس میں دلی آثراوراحترام کوشامل کرنا ہے۔ فطرت ایک میں نہیں ، گرنا و کے نزدیک

وم إم أعض لك على طاف رَمُوك الم

ینعاکی نفویرے بہلاصدینی چکٹا بہب کشاء مشرب تنی کی عقب ت اور مزرشی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔
دوسل حِصّہ احول ہے اور دہ اس طرح فرض کیا جاسکا ہے کہ ایک جین ہے ' چان نی دات ہے ۔ رن وں کا جمع ہے جو عالم مدورت میں ہے ' ساقی کی منے ہے کہ ایک طوا اوا یا لہ کی طون اشارہ کر دہاہے ۔ سارے رندا سے جام ہمجھ کے بتا ہے جو عالم مدورت کی وشش کر دہے ہیں ۔ آفری حصریبی اس خیال بیہ ہے کہ ایک طاف رندوں کی تبلیم دینج دی کا ایک عالم موجود ہے ۔ دوسری طرف ساقی کی فیص فی علی بی شوخی اور ملندی کا تصور کا مراہ ہے ۔ نیشیات مجموعی سارا منظ ایک دوسری طرف ساقی کی فیص فی علی بی شوخی اور ملندی کا تصور کا مراہ ہے ۔ نیشیات مجموعی سارا منظ ایک دلجے سے اور زعمی خواب ہے ۔

فطرت کی توجا کے نام ہے ادکا چاہتا ہوں۔ وزرکرنے سے معلوم ہوگاکہ دنیا کی اعلیٰ تربن شاعری وہ رہی ہے جس میں نیزین امور موجود ہوں (۱) کانات کی دست (۲) عقیدت (۳) تقدین اور پاکٹی گی ۔ لیکن بدوسعت عقیبت اور پاکٹیز گی جسطرے میں نے ابتداری کہا ایک مکس مشرب کی صورت ہیں رہتی ہے اور اجزا اے ابعان کی طرح منتشر کسی شاعر فی خوب آبا۔ مرطرخ افتاب کی روشی مد ساوات " کے بیٹار پردوں ہے میں کرہم کئی بھی ہے اسی طرح ثاع کے است مسلم کے است مسلم کے ال شعر کے الفاظ کے مسائل میات جیعاتے جاتے ہیں اور بافل ہروا قعد کتنا ہی الی علوم ہووہ بغیر ثباعر کی رنگ آمنیری کے شعر کا روب امتیار ہی نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی شخص ملع کی ہوئی اور منظر روس پر دوں سے آئی ہوئی بات کو حقیقت سیمی قوق میں کا ؟

ہماری شاعری اور بھی ہاری ار دوشاعری طرفان ردہ دخیتوں کی طرح جھکو سے کھارہی ہے بعض مہماری فی مرمیدان میں آت اور بھی ایک کا ایک طوفان ہدا کرنے ہیں جب برہ اجلی ہے توجو ٹے جھوٹے دخیت اور لطا کی جھاڑیاں سب واکی زومی آجاتی اور جھر منے گئی ہیں۔ جب زور کی بازش ہوتی ہے وکاروان کے کاروان اس کی جھاڑیاں سب واکی زومی آجاتی اور جھر منے گئی ہیں۔ جب زور کی بازش ہوتی ہے وکاروان کے کاروان اس میں بھائے دول کے میں اس امرکو ضروری مجھا ہوں کہ جارت کی ترجانی ہوتے ہے کہ اور شاعری وہن ریادہ توجہ سے دکھھنے کی عادت والیس اور تا حوال مکان اپنے ماحول کی ترجانی کریں ۔ یہ اسی وفت مکن ہے کاردو شاعری وہن وعشق کے ملادہ زندگی ویک وعشق کے ملادہ زندگی دیا گئی دیا ۔ اور قطرہ میں کی ہر حینی اور اس کی اور تا میں کی ہر حینی اور احساس اور خیال وجوان کی رہت میں فلٹ ہوں اور قطرہ میں کے شاعات اور میکنے گئے ۔ اور سے خین یا کی طرح شکنے گئے ۔ اور سے خین یا کی طرح شکنے گئے ۔

بعض لوگ زندگی کی کثافتوں میں مہت زیادہ گھس جاتے ہیں۔ بعض رومانی اسکول کے ثناءوں مثل شنیلے کی طرح ضرورت سے زیادہ لطافتوں ہی ہیں پرافشانی کرتے ہیں۔ یا فران فری میر نے زد کیا قصاب مال کے مطابی نہیں۔ میں میگل کے اس نظریے کا قائل ہوں کہ شاعری کے تعبیم کا پاؤں زمین پراور سرآسمان ہیں

ہناچلے۔

حقیقت برستی کارنگ محقیقت برستی کارنگ محقیقت برستان کایدادعا ہے کدواقعات کامیش کرنا بہت بڑا کھال بھی ہے در طوری بھی ۔ میں اس میں صرف اتنی ترمیم جاہتا ہوں کہ" واقع کا بیش کرنا" حبب آرٹ کے ہتھوں کل میں آر ہاہ توضوری ہے کہ حقیقت کو منرو کے جو کھٹے میں دیکھا اور دکھا یا جائے ۔ نری حقیقت شعر کی دنیا میں بے معنی چنہ ہوگی ۔ منع حارکے تضویریہ کے بیس بہاں شعر کے متعلق اپنا ایک تصور بیش کرنا مناسب سمجھا ہوں ۔ میرے زدیک شعر رہنائی ہوتی ہے۔ ایسی ہی فائن تعلیم ہے جیے فطرت کی کھی ہوئی نشانیوں مثلاً مجول برق مورج شعاع تو کہ شو وغیرہ کے میں مفاکرہ حال ہوتی ہے۔ شعری بھی ایس ایسا جادو ہے کہ وہ ہر پڑھنے دالے کواس قوت کے ساتھا بنی طرف کھینچتا ہے جنا اُس تخص کا فاف اور ذوق ہوتا ہے یعض لوگ کسی شاع کے ساتھ بہت زیادہ والبتہ رہنے کی وجہ سے بھیشہ کے لئے اس کا شکار ہوجاتے ہیں اورا ہے من اعتقادے مبالغا میر آئیں بھی بیان کرجاتے ہیں۔ اہل شقیدالُن کی المبا دائے گوکت ہی براہیں میر بے زوی ایسی وائے دیے پر ہر دہ تقول انسان بحب ہوشعری سسی دنیا کا شکار ہوجا آہے۔ مثلاً فواکھ بجنور ہی نے دوان فاکٹ کے منعلی کہا" ہدوشان کی الہامی کٹ بیں دوہیں ایک مقدس دید دوسے دوان فات اس دوہیں ایک مقدس دید دوسے دوان فات

سمطام وامفهم النام والمفهم النام والمناه كي دور مي صورت الناع كالا محاد مجموع الثر اس كنه جربات اور نظريات كا وه اسمطام وامفهم و جروس كاشه الكي دور مي صورت الفاظ اور المعلى بوامنه و المعلى والمالكي دورا يا والمالكي دورا يا والمالكي والمعلى الموالا المعلى الموالية والمعلى الموالية المعلى الموالية المعلى الموالية المعلى الموالية المعلى الموالية والمعلى الموالية والمعلى الموالية المعلى الموالية المعلى الموالية والمعلى الموالية والموالية والمعلى الموالية والمعلى الموالية والموالية والمو

شاعری غربال خیا ہے اسلامی مجھے غرباری کے بعدیں اس مقام آتا انوں جاں شاعری مجھے غرباری سے شاعری مجھے غرباری " نظراتی ہے۔ شاعری زندگی کوجھانتی اور فطرت کی ظیم قوتوں کے پردے ہاکار نہیں لطبیت اور اکٹش تربناتی ہے شاعری کے غربال میں دنیا جہاں کی ہر چیمنی ہے اور نظام کا نمات کی طی طاقتیں تھی الگ الگ بروکر اور کہمی ایک ساتھ موکر ساتھ میں کہتا ہوں آتی ہیں۔ بعض تقیقت برست یہ کہتے ہیں کہ شاعری زندگی کے مسائل کی بچی نظریریں بیش کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں شاعری توکی و دنیا میں حقیقت برستی کا وجود شایری کئن ہو۔ افلاطون جامع الفاظ میں ہر حید معلم کا عکن نام کا کا مایہ ہے۔

یائی طحیم بوئ شارے کی طرح سمجھنا چاہئے۔

شمت است برجریدُه عالی دوام ما مرب سریس برجریدُه عالی دوام ما

فاموس تعلیم المی صفات کے سیدیں ایک فریعی ہے کڈا کو فطرت کی طرح 'ایک فامِسْ تعلیم' کا محرک ہرا ہے۔ اعلیٰ شاعر کی میں بڑی فوبی اس کی ایمائیت' ہے کے سی جھٹے عراس ملاب کسی اجھی نظم کا بیام صرف آنا ہی نہیں ہرا جو شاعر بیان کر اچا ہا ہے۔ بلکواس سے زیادہ اور اس سے ختلف ہرتا ہے کہ می شاعر کے خیال سے کسی اور خیال کی

شہائی اسہ اللہ سے آرن کی دادراہب بنانہیں ہے۔ دہ کہتا ہے کہ تا عرکوا ہے ماول ہیں ایک ولی ایک میں ایک ولی ایک فارش ادر کیوئی کی زندگی بسرکرنی چاہئے۔ یا نفرادیت کی ایک فارش ادر کیوئی کی زندگی بسرکرنی چاہئے۔ یا نفرادیت کی ایک فیرسے دائی ہے دائی دائی ہے دائی دائی ہے دائی دائی ہے کہ دنیا کے جیجان سے شافر کو ناچا ہے ۔ عین شورش عین انہاک میں کا کا تا کی تعلیم کی تنہائی ہیدائی جا مائی ہے دائی ہے دہ دہ بنا ہے دہ بنا کہ بن انہاں سے کا در جا دہ بنا ہے دہ بنا ہے دہ بنا ہے دہ بنا کہ بن انہاں میں نے ذوب کہا ہے۔

سن اوسہی بیکیا ہے المے طبی بیانے کیا ہے۔ ایک سنور ہور ہاہے ایوان خامشی میں فرصت اور وقت سے مراد صرت گھڑال کے کانٹوں کا بھر انہیں للکہ وہ امتیاط آمیز

تاخیر اوروہ اطبینان خش مواقع میں جن کی آغوش میں ادب عالم وجود میں آتا ہے۔ شاعری زندگی کے سمجھناور ہمیں سنعلق رکھتی ہے' انرل اور ابد کے میدان میں وہ عور کے ساتھ دوڑ تی ہے' اس کے بئے صروری ہے کہ شاعر کے

گھرسے زیادہ اس کے دل بیں سکون اور اطبینان سے کام کرنے کاغرم "اخیراز راحتیاط کے اداد کے دوجود ہوں۔ شعر عجلت نہیں جاہتا فرصت جاہتا ہے۔

تر ہوں ہے ہوں چہ ہور سے ہوں ہوں۔ تحقی | تحقی ایساللم صفت ہے۔اس کی دوشتین ہیں ۔ ایک خودجلوہ بننا' دوسری جلوہ ننکردوسرو کے سامنے چکنا . غالب اس جذبے کی آگ میں جلتے ہوئے کہتا ہے ۔

كُرِيْ تَعْي بِم يَ بِرِق تَحْلِي مَه طور بر ديت بن باده ظرت قدح خوار د بيم كر

میں جب غور کرتا ہوں آو مجھے بیحوس ہوتاہے کہ خدا تھا الی نے شاع کو پیسفت بڑی فیاضی سے عطافہ مائی ہے۔
اس کا ہزیال باحساس ابک تحلی " ہے اگر وہ شعر ب کرجیک جائے آو کئی موٹنیا سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اندہی اندر رہیے آوا سمال میں" مسی ختیا در وقت برطا ہر ہونے مقتطر ہے میں۔ ہوتا اور اس میں میں نیستا در وقت برطا ہر ہونے متحقظ ہوت ہیں۔ ہرشاع اپنے اندا اپنے المباد شاعری میں اور اس میں سے بھی اگر ہمارے ام ہما وشاعری میں افتاب کے فرص کی طرح" آوانائی کے فار" موجود نہیں ہیں' نواس اپنے آپ کوچاند کی ماندا کے عدم آباد

بیق | یں نے جہاں تک فورکیا ہے مجھے بیسوس ہواکہ شہرب کی طرح شاعر کا طرہ انتیازاس کی صفت تخلیق بونی چاہئے ۔اس کے ذریعے وہ احساس' درد' سوز' تبیش' الہام' دجدان' شعور وغیرہ کے مال معیالے ستخیل کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی بات پیداکر تا اور انہیں خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا آ ہے۔ شاعری کافطری ذوق اس وفت کے اپنارگ نہیں دکھاسکتا جب کے اللہ مبال کی طرح شاعرهی اپنی دنیاآپ نه پیداکرے۔ شاعرکے پاس تقیق انتجسس انحثان اتعلیم کا در مدیدیے اور کلیق کا پہلے۔ وہ اپنے کتیل اور جدبے کی امبرش سے ہبرٹ سی آمیں عالم دحود میں لا تاہے جرمے متعلق بعام بخقیق وتجس کی ضرورت بیش آتی ہے۔ سٹ میکسیر سے اپنی خوبطورت ترین تعربین صنعت كا ذكر صبّ ذكر كي خاط نهير كيا الكلاس الع كياكة شاء اسين اشعار رُخواه دنيا مي المنبي كتنابي میرا ڈکمیا ہو' معنڈے دل سے غور کرے اور دھکھے کہاُن میں س جائے تو شکیلیں کار فرماہے ہمیں نزديك اس قوت كاياره حبنااونچا بوگانني بي شاءانه غطرت كاندازه بوسكيگايه سنجید کی اور تسنهانی | توت تخلیق کومرد دینے والی یاس میں اصافہ کرنے والی دواور فتیں ہوتی ے۔ ایک سنجید گی اور تُوق جیے" Sincerity in Literature سے نعبہ کیا جا آھئے دوسر

" تنهاني " مين جابها بول طلت طلت ان يريمي كيه عض كردول -

ادب میں سنجیدگی اور انہاک کا تعبیں اگر صحیح طور برکوئی سمجھ سکتا ہے نووہ خودشاع ہے۔ شاعری کافریضیہ ہے کہ دہ شعر کتنے وفت اسینے ضمیہ کا جائز ہ لے اور بید دیکھ دلے کہ اس میں کہیں گھوٹ ۔ تونہیں ہے ب<sup>م</sup> کہیں<sup>ں</sup> ادب کی خاطرادب" شعر کی خاطر شعر' کے علاوہ 'کوئی اور'' غرض" تر کانٹر کررہی ہے ؟ یا درہے کہ شعرکے ذریعے دوسروں کو دھو کا دیا جاسکتا ہے کہ اپنے آپ کو دہو کا دبانا بهبت برا دبی گناه بلکه نفری به اس سے ادب ایک قسم کی منافقت کام کے ک ہوتا ہے اور حقیقت پر دروغ کے پر دے بڑنے لگتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں شعر' ایمان' ندہب' افلاق تہند ب اور کردار سے سکوا ناہے۔ دنیا میں صحبح ادبی خدمت یہی ہے کہ شعر میں اور کی ایما نداری برتی جائے۔

ماسوائ دم اعجاز بیابی ہے خوا
اتنی ہے باک ہے دنیا میں عباد کس کی مرفع مرفع مرفع میں ماعقہ مسن کا جلوہ دکھیو کون کہتا ہے '' خوا پر مرا یمان نہیں'' خوا پر فرار وں کا دا بائی نہیں کیا چرخ کے بیاروں کا کیا مجھے سس کے خالق کی اوا پادیس کے دریا ہیں سے دریا ہی خوالی کو بیدا کرلے دریا ہیں اس جلو کا مجھے یا دا جائے کے دریا ہیں اس جلو کا مجھے یا دا جائے کے دریا ہیں اس جلو کا مجھے یا دا جائے کے دریا ہیں اس جلو کا مجھے یا دا جائے کے دریا ہیں اس جلو کا مجھے یا دا جائے کے دریا ہیں کی دریا ہیں کی

اورائے اسب قرارزبانی ہے خدا ام ہے اسکاز مانے میں ہوطاقت کس کی فکر دامیاس غم وشوق کی دنیا دیکیو کو سنی شئے ہے جہاں جلوئہ عزفان نہیں سربہ کیا فرر نہیں عرش کی دیوارول کا ہمنوائی مری نفوں کی نہیں تاروں میں ہمنوائی مری آنکہ میں جارے ترہے آباد نہیں کیا نہیں صاعقہ عشق سرایا ہیں ترب برتی ایمان تری زلعت کرہ گیر نہیں اور جب جوش محبت تجھے گر ماجائے اور جب جوش محبت تجھے گر ماجائے

دیکھے جا بیٹن کے صفون میں کس خونصورتی سے الھیت کا نغمہ جھیرد پاگیا ہے۔ بیٹ مساعری کہھی اس نفیے کا ساتھ نہیں محھورتی ۔

اعلی شاعری کی ان صفات بین بی ایپارخاص میشت رکھتی ہیں ۔سب سے بہای صوصت شاعری کی ان صفات بین بین ایپارخاص میشت رکھتی ہیں ۔سب سے بہای صوصت شاعری کی تو تی موجودگی ہے۔ اس کے بعد فکروا ندیشہ 'عجلی' سمع و بصوخیہ ہ کا درجہ ہے ۔ ایپ کے بعد فکروا ندیشہ 'عجلی' سمع و بصوخیہ ہ کا درجہ ہے ۔ ایپارات کرے ۔

انج میں میں قوت نے کہ بی میں تو تی کے بین رکھتا ہوں ۔

انہ اک اور تنہائی کی خاموش دولتیں رکھتا ہوں ۔

ب شخلیق سے وہ ایساعل مرا دلتیا ہے جوابینے ذہنی قوت تجربے اور باطنی قوت سے پیدا ہو' اور جس ریشعوری اورغیشعوری دونو رمیثنی سے دوسروں کی آرا کا بہت کم اثر برطا ہو۔ ده ایک بیم انه کی دروصدت خیال کے انداز میں اپنی دنیا کے ختلف بچر بات بیش کرنے کی کوشش کرت تو معلوم ہوسکا ہے کہ دل کی بین میں کیا آگ ادر طبن ہوتی ہے اور اس میں کیا آتشیں بیغیام نظر آتا ہے ہ اوب ایک وضاف سے گذرتی اوب ایک وضاف سے گذرتی اوب ایک وضاف سے گذرتی طوبل اندانیوں اور خاموش فکر کے طوفان سے گذرتی ایک آلفاق "ہوتا ہم کی حورت میں ایک آلفاق "ہوتا ہم کی حورت میں نظر آتا ہے ۔ اس طرح اوب اور شاعری کے شام کا لاور انمول خیالات عن ایک وزید کی " اتفاق " بنکر سامنے آجا ہے ہیں ۔ اس لئے کہا گیا ہے ۔

"Literature that is of lasting Value is an a accident."

میں اوب اور شعر مین خوا ہ وہ ایک ناب کی صورت میں ہؤیا ایک سطر کی صورت میں 'ہمبتہ اسی صافع کی طاش میں رہتا ہوں ۔اس کوتح تی ' الہام' القا' کچھ بھی کہاجا سکتا ہے' جو شاعرا پنی نفید سرائیوں ہیں بیرنگ کھا کہاس میں اندرسے ایک روشنی' ایک در د' ایک سوز' ایک اظہار کی بیجینی نظر آرہی ہے تو میں بہت بڑی جذ تک اسنے آب کومطمئن سمجھوں گا۔

تُخیّل کی میشیت اس شن کردیکینا بوکی نیستی کی بیشت کیار وجاتی بو به میسمجها برنگیل می شاءی کی دع روان نیس کمکشاءی کیاس اتفاقی مُز " کومژ مادثه " نبکر میش بوتا ہے روشن صدر کرتاہے بہت احساسات اور گھٹیا درجہ کے مذبات نیل کے اِتھوں بلندموجاتے ہیں ۔

مناعری کی است است کار بیان کی میری موت میر نزدیک به مه کان بر بعض المی صفات کارنگ نظرانا مه است میری مولد به مه که خرج مح خال کانات کے مول بر بعض خیس ممتاز نظراتی میں ۔ اسی طرح شاعری اعلی میں ان کی مفاق کارنگ نظرانی میں ان کا کانات کے مول بر بعض خیس ممتاز نظراتی میں ۔ اسی طرح شاعری امال است کا مول نے کہا تھا ( Art is the shadows " ) ادر ارسطونے کہا ( is the 'Imitation' of Nature ) توان کے دماخوں میں بھی شاعری کی گفت موجود تھی کوئے نے فاد سطیر ایک جگه شاعری اور الحکیت کوئری خوبی سے کہ دو منساز مناعری اور الحکیت کوئری خوبی سے کہ کوئی ایس سے سوال کرتی ہے کہ دو منساز موغر میں بیان ہوں ہوئی کی برم میں رسوا ہے منامیری کوئی سے کوئی کوئی میں رسوا ہے منامیری ہوش کی برم میں رسوا ہے منامیری

ات ادرامنیار کے ضالات بیش کرنگی کوشش کہتے میں' یادو سروں کی خاطرا پنے زنگ کی قر یت عام حامل موادر مخالفت کمر کی جائے ۔ اس صورت حال برغور کرتے ہوئے بعد میگیش سے اختلاب کرنے کوی چاہتا ہے کیوکہ بہان عمومًا منشاعرے کے جگ "کی ژ شاع کادوق متا ژبرتاہے ۔ جوشاءی مقبولیت عام یاخون مخالفت کی بنیاد ہ "There is no such thing as poetry مرقى \_ حبن كالتبن كيات و There is no such thing as poetry اس كيتمايل الماك بصف اين شهور نظر بص كاري " مِن اس اور الك انقلابی حیثیت سے زور دیاہے کہ ادب اور شاعری کوعا**م ہم ہونا چاہئے ا**ور ا نسانیت سے **کرموا داور کثیر ہے ک**و ناچاہئے . یہاں فبولِ عام اورعام لہم ہونے میں فرق ہے ۔ شاعرابینے اصلی مقام اور خیالات کی تقیق بلندی *یرر*ه کے محض اینے کال تشرح وبریان اور سادگی اطہار سے ان خیالات کو دوسروں کے سہنجا ی بن شاعراب است اساسات کی دنیام بر عوام کے ناثرات کا آبع ہوکرا بنی لمبند می کھوم میں "Dawn the age, I write for antiquity"! کی جبتن | دل کی بین ' دنیا کی مقتنات میں شار ہوتی ہے ۔ ہم عام طور پر کتے ہیں ' جو دل پر گذرتی ہے ربى جانتائے ليكن مِس جِيْرُوا سُّهِي جانتا ہے اسے اُر شعر کے لباس مِن دنيا كوعطا كرير لیا چنرعطاکرتے ہیں ؟ اسکرواً بلا نغرہ لگا آہے ۔۔

I made a compact with myself, that in my person, literature should stand by itself, of itself and for itself.

اگردسرائیلی کی طرح جس نے پیکها تها " حب بیں کوئی کتاب پڑ ہنا جا ہتا ہوں، توابک کتاب لکھتا ہوں ۔ رب کا دسط کے اس اصول کے تحت \_\_

"Literature and especially Poetry must be an analysis of experience and synthesis of the findings into a unity

الرشاع ابنی انفرادیت کوسنبھالے ہوئے ادر اس جذبے کے ساتھ کد دنیا کواس کے خیالات کی منرورت ہے ،

گذشة زمانے میں اُرووشاعری کی افتاد ہی ایسی بڑی کرشاع دل کے ایے ان کامشرب پہلے ہی سے محدود اور تعمین بڑگیا اور انہیں غزل گوئی اور معاملہ نبدی کی زنجیروں بر جاؤ دیا گیا ۔ لیکن اُردوشاعری کے فائر مطابعے سے معدوم وقائے کہ قطب شاہ سے لیکرا قبال تک ہر بڑے شاعر اس و دایا رزیدان "کوورشنے کی کوشش کی ۔ معلوم وقائے کہ کوشش کا متاب ہوئی ' اتنی ہی ان کی ٹرائی نظر آئی ۔ ان داؤں بدد ای رمبت کچھ ڈوھادی گئی ہے' اور شاعر کامشرب کائنات اور زندگی کی طرح و سیع ہوتا جار ہے ۔

ہماری شاعری کامقام ابسوال یہ ب کباشہ ب کی وسعت نے ہاری موجودہ شاعری کو کسی مقام پر بہنچایا ہے ؟ جواب بیہے کہ پہنچا ہے ۔ نظم کے شیبوں میں ہماری اندرونی دنیا کی جباک نظرانے گلی ہے \_ اگر جہ بور سے طور پر بنیں ۔ مؤر کرنے سے علوم ہوسکتا ہے کہ جارے دل کے اندر ہم نیدا کی بہت بڑا" مینا بازار" لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور خیالات کی دکانیں سلیقے سے ہم دئی رہتی ہیں۔ ان دکانوں میں ایسا سامان ملتا ہے جودوسرو کی بیندکاہو' اورمب کے بنانے میں دوسروں کی نقل آ اری گئی ہو۔ جب شاعر گا کب بن کرول سے دوسری صنوعی اشیار مانگخاہے تووہ فور السے مل جاتی ہیں۔ لیکن اس مع مینا بازار "کے پیچیے اس شاعر کے نام کا ایک ورکارہا موجودر متها ہے جہاں صرف وہی چندیں منبتی ہیں جواس کی معسات سالدامکیم " کی شایان شان ہوتی ہیں '۔ اور اس كے قلب در ماغ كى بيدا وار ہوتى مېں . گر بركار خانداكٹر سامنے وائى بركالوں كى گھماتھمى كے پيمھيے خاموش ٹرارہنا ہے ، کمبری کبہارشن کے ملینے کی نوبت آتی ہے ۔ اببی صورت میں ٹناء کو چاہئے کہ وہ ہمیٹے م<sup>و</sup> گو ماجینعت'' کو فروغ دے' اینے کارخانے کوچالور کھے' اور دہی جنیری مانگے اور وے جوو ہاں کی بنانی ہوئی ہوتی ہیں ۔ اس طراعل کومشرب اورانقان کی انفادیت کہتے ہیں۔ اس کا طال کرناکوئی شکل امنہیں ۔ زنگی کی بہت سی ہیں ایسی ہوتی میں جو ہمارے دلوں میں گھرکئے ہوئے ہوتی ہیں۔ حیات اور کمش رسیت کے بہت میائل سے ہم انفاق یا ختلات رکھتے ہیں۔ اپنے تجربوں سے ہم بہت ہی اُل آمیں دریافت کر لینے اور طعی ضعیلوں بر بنتے ہیں' اگر ہمان پر القال کامل رکھ کے' خور شناسی کے ساتھ انہیں دنیا کے سامنے میں کرنے کی عادت وال بین توجیند دلوں میں ہم اپنے ول اورایقان کی سجی تصوریں اٹاریے کے قابل ہوسکیں گئے ۔ مگرعامطور پرایسانہیں ہوتا ۔ لوگ اکٹرومبنیۃ اپنے ذاتی خیالات ' رحجانات اور احساس سے درگذر کرکے مانکے انکے الکے

تبيركركتين وهمعدوم وروجود مرحيز كصفاق بن ايد في الدار والكرار اركفتاب يداكسفا مظافون منهب تهن عمل تہذیب یاعلمے کے ابن نہیں ہو آئی بلکا بنی واردات کے تحت اور ساری زندگی کا بڑا ہوتی ہے جب بیختیہ ہوجاتی ہے ورنیا کی **کوئی قرت ا** انے مقام سے ہما ہوں کتی۔ اسطرح از کی عد ک شاء سراسرجذ بات کا تیلا ہونا ہے۔ وہ باتعیّر بنیا کی ہموٹی ٹری جیر کا اُرلیتیا اواس اركودوسرول كمنتقل كرسكتاب الرامي ورمتعدي فل بين سى وعيت ايك جاد وكركى سى بونى ب السيح والميروني سائرليذا في آتا ہے اور شا اُرکز ایمی آتا ہے اِس مساس ور قت کی وجہ سے وہ ایک بیے کی طرح نازک مزاج ہوجا آبادرا یک **ورت کی طرح یاک اور** حسام طبعیت بنالیتا ہے' وہ ندبر' بیداری' منافقت' اورشور کی دنیامیں بہت محوکریں کھا آادراکٹر دفیے ناکام ہوتا ہے۔ علیہ مناسبات میں منافقات منافقات ' اورشور کی دنیامیں بہت محوکریں کھا آادراکٹر دفیے ناکام ہوتا ہے۔ فاللہ البتا من بندهٔ آزادم ختی است امام من عشق است امام عقل است فلام من

مستانه نزا بازد درطفت داسطين اے عالم رنگ وبوایں محبت ماتا چند مرگ است دوامے توشق است دوامعین پیدا به خیرم او بنها ال به خیرم او این است مقام او در باب تقامین

جاں در عدم اسودہ بے زوق تمناً بود

اسطح ين عبنابول كماران التصمت ازكرني الي فقيل عوب دورة في بن الكيا يقان كي أزادي اورات كام اوردومر معام كاجذب أنتقال - جب تك يدونون إنبركس تفض من موجود ندبول وه ميري زديك من كاريا شاء كهلان كاستي نبي . كائنات كے قوانین ] چاکھان اور اٹر كامالم آنا نازك ہوتاہے اس لئے كانات كے دہ قوامین و مهتاز قرتیں جن کا کام ایقان اورائر کواگ ناہر اے اس کے مزاج کومسخ کرنتی ہیں۔ ان قوانبن اور طافتوں میں قابل دُكرروحانيت وخدُبُهُ محبت ، مُن وجدان متابعي ، جش ، رومان وَغيروبين بن كاشاعر ببيشة كارم بي اسے ذی روح عیرزی روح مادی غیر مادی موجود غیروجود مرتبزیت بانتها اس بوجاله . وه ابک خیال کوم اتنا ہی عزیز رکھاہے' جناایک انسان کو کیمی سے گھاس کی ایک بتی کا و مجا ا' زلزمے کی ٹبا کاریں سے زیادہ رقت انگیز معلوم ہو اہے کہمی اے ساری کا نات کی تباہی ' اپنی تعمیر کی پی منزل نظراتی ہے جشاعر كى گاهٔ دل اورخبال با قاعل وطور پر تضاوق ركى ان كار فرماييوں كى زدميں اجاتے بن توشا عربے مشهر كاممولا ابنی بنگ بطعا آہے۔ جب دہ اس طوف آ است واسے ازل اور اس طرف جا آہے وا برکی ہوالگتی ہے جمعولے کی اسی مینگ برشاع کی فطرت اور ابندی کا انحصار مواج.

شامل ہوتی ہیں۔ بیسازا بنی آوازول کے ساتھ ساتھ عررواں کی ہرے سی اہلیں بھی رکھتا ہے۔ جرکھی مج بھ آئیے، سنے توسہی کداس او فیجوئے ساز کی صداکیا ہے ؟ ایک دفت شاعرہے اواز دی تھی ۔۔۔ بینیمازگدازدل در جگر تاشخ پیل فالب اگر دم سخن ، ره بهنمیری بری شاعری اور مشعرب | جهان کسمیرے تصورات کا تعلن ہے میل شاعری کوسب سے پہلےا کیٹ سر سممتابول . وهمشرب وشاعر كي دمني حتى الله ي مدك على زر كي كوكور يسورج كي روشني **سّاروں کی شیک میمول کارنگ وادِ ور یا کی ربیت ' ہروڑے کی جیک سے لیکر این آن کی ماڈی غذا تک** اس کے اعتقادات ' توہمات' ابہان' تقور سے کبراس کے سامنے رکھی ہو ٹی رکا بی تک سرحینہ تا عرکے لئے ایک وبال جان ہے ۔ وہ کائنات کی ہرطا ہراورجھی ہوئی چنے سے ایک انرلتیا ہے' وہ جرموج وات سے فیرود اور فیمروج دسے موجد د کی ملیق کرتا ہے۔ اس ٹیر بھی جال اور انو کھی طبیبیت کی وجہ سے اس کی ہرسانس میں کیک زندگی نظارتی ہے جس طرح بحیہ' غیر غوری دور سے شعر کی دنیا میں دائل ہو تاہے اسی طرح شروع شروع میں شاعر کے دل ریزندگی کے اٹرات پڑتے ہیں' اور وہ محلے لگتاہے ۔ بیاس کے شور کا دورا وکیں سے ۔جب جذبات كاللاط رئبتا ہے تواس كاول جكيولے كوائے لكت ہے اسے در داور غم كى كيفير محسوس بوئے تى بى ۔ يدورسرا د در ہے جسے دورا حساس کہدیکتے ہیں بڑھتے بڑھنے جب اس کے جذبات کی دنیا بے قابو ہوجاتی ہے اوراس كے صبر كا پہا نەلىبىزىيۇجا آ ہے توبىلے ہيل س كاخبال فراد كرنے لگتا ہے اور پيريە فراو خيال سے كل كربوں تك تى از بان سے اداہر تى ادر شعر كى صورت ميں جلوه گر ہوتى ہے ۔ تيميداد ور سے جسے ہم دور شيل وتر شيت کہ سکتے ہیں۔ چینمفادور وہ ہوتا ہے جب س کا در دُ احساس' ضبط واضطاب' با قاعدہ طور پاکپ مدرسہ ایک خبط' ایک مسلک بن جا آہے' اوراس کی زندگی ہروقت اس کے احساسات کے حیو نے مرحجو لنے لگتی ہے۔ یاں کا مشرب ہے ۔ اس آخری دور ترکزشاء کو بیعتی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایپ کوشاع کے نام سے موسوم کے اً الرَّاوى كيمية نظام ادر كيداعل من يرتية كائم نه روسكت بن أعرى كالكِ شهر كي مينيت امتيار كرينيا عربقيني --ايقان اوراش تأمون شرب كي روح روال كياب ؟ اس كي روح روال دوچنين بي ايك ايقان ودسرارات ایک کارراری دنیا سے الگ بناایک نفان رکھتا ہے جتے یا سے منہب مشرب اس کی دنیا 'نقط' نظر کسی انفط سے بھی

ارٹ زندگی کی طرح دسیعے ' اور آرٹ کی محرکات آتنی ہی کچید اراور درمیج ہوسکتی ہی جنی زندگی کی سکین یا کی ناکز پر بنرمتی ہے کہ آرٹ اور زندگی پر علم ' زمانداور تجربے کی ممع سازیاں ہوئے بندنہ ہیں رہتیں ۔ اب میں دقت ہم شاعری کے شعبائی خورکرتے ہیں توہ مارے دل کی آواز میں بیرت کچھے ذندگی کی تربی

## فأعرى ميرى نظرمين

اوب کی بیال می داکفرور نے بھے سے فرالبش کی تقی کہ بن جدیدادب سے تعلق کچھوں۔
میں سے سوچاکدادب کی وسیع اور سل دنیا بین انفظ جدیداور تدیم کا اصوبی تصور پریاکر ناسکل ہے کہ کہ کہ اوب شعورات این کی ایک لہرہے جوابتدارے آج اک جاری ہے ادر رہے گی ۔ بیاں گارفیاہ کا ایک قول یا دآیا وہ کہتا ہے ۔

سی میں میں اور کی تقیقی روح سمجی کی اسے چاہئے کہ دہ کسی خاص دور کے ادیوں کو نیخ بلا دب کے سرحیٹے کک پہنچے اوراس ملکی سی لہرکا نشان لگائے جوزمانے کے بہتے ہوے دہار ہے ہیں ظاہر ہوتی اور خیال کے سمندر میں تب رہ بج وسیع اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ جدیا زمانے کے لوگ

اسى قىم كى لېرول كى لاش مين "

ا جب اوب ابنی فطرت می انسانی جذبات اوشعور کی ایک بیل ہے ' تو پھرا من جن جاری ی قدیم اور جدید کی صدبندیا کہیں ہے "اہم میں جدیدا دب کے کسی ندسم فہر مرکا منکر نہیں ۔ میرے زدیک جدیدا دب سے حراد ' بہتے ہوئے دہار کے کا وہ حصّہ ہے جو دقت کے دور اور دہنی ہے اس سے مراد ' بہتے ہوئے دہار کے کا وہ حصّہ ہے جو دقت کے دور اور دہنی ہواکہ اگر میں جدید دور ہمارے قریب اکر کھیلیا اور زیادہ روش ہوجا تاہے ۔ اسی طرح میراخیال یہ بھی ہواکہ اگر میں جدید دور کا ہوں ' اور میں نے اپنی تنہائیوں میں شاعری کے جند جدیقے وات کو اپنی تنہائیوں میں شاعری کے جند جدیقے وات کو اپنی تنہائیوں میں شاعری کے جند جدیقے وات کو اپنی تنہائیوں میں شاعری کے جند جدیقے وات کو اپنی اندر بسانے کی سی کی ہوئے ۔ تو میرے احساسات بقیدنا جدیدی ہوں گے ۔

تعور بي دن بوك، بيس في الكرزي زبان مي دوخود نوست يسوانح ما برامي -

اس ذہنی تربیت کے بعد جہ بہاں گال کرتے ہیں اوران ہے شاوصلا صیول کا بھوت و ہے کے بعد ہم کو تہا تھو کریں بدجو عنا بن کی زندگی کا طوا تعیاز رہی جی بنہیں ہونا چاہئے کہ جامع چھوٹر نے کے بعد ہم کو تہا تھو کریں کھانے کے لئے چھوٹر دیا جائے ملک کے نظر ونتی ہیں عنما بین کوان کے نیایان تمان مقام ملائے وری ہے ۔ جامعہ کے ارباب مقدر سے جو حکومت کے نظر ونتی ہیں بحق باب تربین مقامات پر فائز ہیں ہو دور کرتا ہوں کو خار اور سازگار فضار پداکریں ۔ جا بہ خوشکوار ماحل اور سازگار فضار پداکریں ۔ جناب اگر بیر جامعہ کے بابہ خوشکوار ماحل اور سازگار فضار پداکریں ۔ جناب اگر بیر جامعہ کے بابہ خوشکوار ماحل اور سازگار فضار پداکریں ۔ جناب اگر بیر جامعہ کے بابہ خوشکوار ماحل اور شاند کے باتھوں بلند ہونا ہو گا گیادت کے محل اور جن میں جناب کی تھیادت ہم کو اس ساید میں نصیب اور سر بلید کی کافر دو جلی حرون سے لکھا ہوا ہے ( تالیاں ) اور یہ فیادت ہم کو اس ساید میں نصیب ہوگی جس کی صاحب جلالت ذات کی خدرت اور اس کے فائدان کے تحفظ اور بقا کے لئے سینہ ہم ہوگی جس کی صاحب جلالت ذات کی خدرت اور اس کے فائدان کے تحفظ اور بقا کے لئے سینہ ہم ہوگی جس کی صاحب جلالت ذات کی خدرت اور اس کے فائدان کے تحفظ اور بقا کے لئے سینہ ہم ہوگی جس کی صاحب جلالت ذات کی خدرت اور اس کے فائدان کے تحفظ اور بقا کے لئے سینہ ہم ہوگانا ہمار الف ب اُنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ( تالیاں ) ( تالیاں )

میں اعلا<del>ت ا</del> طالب اوران کے خاندان کے لئے دعا کامقدس فریضیاد اکرتے ہوئے آہے

رخصت ہوتاہوں۔

محرمم مهاجر بی اے رشانیہ)

کوئی معی نہیں رکھتیں۔ باہرے لوگ یہاں آتے ہیں۔ جامعہ کی عمدات آقامت خانول کے اتفا مات اور دوسری سہولتوں کے ایم عیمی انٹرات لیکر جاتے ہیں اس کے لئے ارباب جامعہ برارکباد و شایش کے مشتق ضور میں ۔ لگوس سے کہیں زیادہ اہم وہ ذہنی تربیت ہے وطلبہ کو ملتی ہے۔ اگوس سے ملک کے فوجوانوں کی ایک فری تعداد کو محروم کرویا جائے تو یہ انتظامات یہ شان وشکوہ اور یہ کرو فرسب بیکا رموجا میں (تالیاں)

عارتوں کاذکرکرتے ہوئے ایک بات یا داگئی ۔ کلیفنون کی شاندار عارت ہیں بہت سے کر ختلف طور پڑھ کارکورٹے ہوئے۔ ایک بات یا داگئی ۔ کلیفنون کی شاندار عارت ہیں بہت سے کر ختلف طور پڑھ کے کہ بی بعضوں کے لئے ایک سے زیادہ کر سے بہتی کہ کا کہ میں جنا ہے عین امیرکوان کا ذمطلبہ کی ذہنی ترقی اور معاشری سنوار ہے " تہ خالوں " میں جگر دمی گئی ہے ہیں جنا ہوں عین امیرکوان کا وعدہ یا دولا گاہوں جانہوں نے اب سے پہلے یک ایسے ہی مطالبہ کے جواب بین فروایا تھا۔ مجھے توقع سے کہ وہ توجہ فرمائیں گے (تالیاں)

مین مین کمین اتحاد کے تب خانہ کا ذکروں گا۔ جامعہ کے تب خانے کی موجود گی میں ہر دنید ہو فیرون کا معلوم ہوتا ہے جس میں زمانہ کی موجود گی میں ہر دنید ہو فیرون کا معلوم ہوتا ہے جس میں زمانہ کی ہر جدید تیحر کیب سے تعلق کتا بیں موجود مجال میں نے ملک ڈومیں انجمن کا کتب خانہ دکھاہے دہ ہمار مے تقل کتب خانہ کے اتنا دسیع ہے۔ ہمار سے انجمن کے جب میں ان میں میں انہیں ہے کہ دہ زیادہ کتا ہیں عطار فرمائیں ۔ ہروفیہ میں ان کا نمکر یہ اداکر تاہوں جہ نہوں نے انجمن کے کتب خانے کو تھے تھے تاہیں عطار فرمائیں ۔

برادران ! آج میدرآبادی نظری آپ بگی اوئی بین ہماری جو کچو کھی سرگر می بوگی اس آنجن کے توسط سے ہوگی ۔ طلبہ کو تقبیم کرنگی کوشش کی اجازت کسی عنوان سے نہیں دی جاسکتی ۔ باید وسیع آفوش ترسیت ہے اس برط بھول اور فرقول کا کوئی سوال نہیں ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ کچھ دیر کے لئے بعض کھو کی اس انہونی کی سے ہم مشائر موجا میں لیکن نیمیں ہوسکتا کہ ہم اپناس اثر سے جامعہ کے ظیم ترم فادکو نقصان ہم نیکی کی اس جوروار ہم نے سیکھ اب دو بازد کردار ہے جو مسلک عشائیں کار ہا ہے وہ ایک شقام ساک ہے۔ سب سے بڑا صلہ ہے ۔ اس ادارے میں ان کا ہڑکل مرف ان کا ہی ہوگا ۔ میں اخترام کرتا ہوں ان ہوروں کا جوطلب برادری کے علاوہ ہم کو دوسری طرف سے ملتے ہیں ۔ میں اخدام کرتا ہوں ان بزرگوں کا برکی مشوروں نے ہماری مرد کی دلیکن میں جا ہتا ہوں کہ میشورے صرف شوروں کی حیثیت رہیں ( الیاں )

تقریمی مقابدکون سے اور کی اور کی اور کا میں اور کا میں اور کا اور مالی کے علاوہ طلباء کی معاشری اور سماجی سنوار میں اس انجمی کے دائوں میں والی ہے۔ اس فرمد داری کو پر اکرنے کے لئے میں آپ سے انتراک کی در وا کرتا ہوں۔ میرجامعہ کا ایک معاشری ماحول ہو تاہے۔ اس کا سمجھ ناان کے لئے دخوار ہے جو جامعہ سے تعلق نہیں و کھتے ہم جاہتے ہیں کہ ہر تقام ران کی دوایات اور اس کے دفار کو قائم رکھنے میں اپنی پری مقالی کو در کورکر دیں۔ ہم یہ میں جائے ہیں کہ ہر تقام ران دوایات کا پر الور الاحترام کیا جائے۔ طلبہ کی جاعت کمیں کے میدانوں میں ہو، درسی جاعتوں میں ہویاریل کے دوای میں اس کا ایک خاص دفار ہو تاہے۔ اس کے میکی طرعی اس دفار کے تعلق کی اور کو تعلق کی دوایات کا پر اس کا ایک خاص دفار ہو تھی گئے کا طرعی اس دفار کو تعلق کا دوار ہو تھی ہوارے میں جامعہ کے درباب افتدار بھی ہوارے میں ہوں گئے۔ اس کے تاب افتدار بھی ہوارے میں ہوں گئے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کوشش میں جامعہ کے ادباب افتدار بھی ہوارے میں ہوں گئے۔

اس دوند بریاب ناگراد امورا دو تودی طرف اشاره کئے بدین روسکن جورفته رفتہ جامعه کی زندگی براثرا نداز اور سلط بور ہے بیاس مجبورا دری کو یاد کئے بدیم نہیں رہ سکتے جو من ابنی بیاس نظاعتی کی دجہ ہے جامعہ بیاس نجبورا در کور در اور زندہ رہ ہے دو کا امول تفینا ابنی بیاس نظاعتی کی دجہ ہے جامعہ بی نہیں شرکیہ برسکتی ۔ زندہ در بنے دینا ایک فرض ہے خرض کی ادائی سے امجہ ہی ہوری دو ارکو زندہ رہ ہے دینا ایک فرض ہے خرض کی ادائی سے بہاد کہ کو اس کا حق مان مان کر دور ہی ہے دو کا مول تفینا کی دونا کی اور ای کی توقع نزا کی خوالی خوت ہے مور کے دونس کی ادائی کی توقع نزا کی خوت ہے مور کی دونر کی اور بیاب می دونر اس اور باب مل و بروران اور باب میل و بروران اور باب میں ہے اور جوالی مور میں ہے دونر اس اوار سے بی اور جوالی مور بی بی بیاب امیر وغویب کا کو دی موال نہیں ہے اور جوالی در بیاب ہواں قدم کی بابندیاں مور بیاب کو می بابندیاں در بیاب ہواں قدم کی بابندیاں در بیاب کو بابندیاں در بیاب کو بیاب کی در بیاب کی میں در بیاب کی میں در بیاب کو بیاب کی در بیاب کی در بیاب کی میں در بیاب کی دو بیاب کی در بیاب کی دو بیاب کی در بی

توجا کی مرحوم اداره کی طرف منعطف کراول گا۔ میری مراد لٹریری اکاڈی سے ہے ب کا زمی ادر علمی سرمایہ عوصہ دراز سے عطل فراہوا ہے۔ میں بمبقا ہوں کواس اکاڈی کا الحاق جامعہ سے اور انجمن سے ہوجا ناچا ہے۔

اب سے جارسان بری میں منعد دا جیمے مقالے بڑے میں البیر جامعہ نے بھی ایک بایک علمی اداره لٹریری سرکل کی بن افردانی تھی۔ جس میں متعدد احجے مقالے بڑے معے گئے تھے ۔ لیکن اب بیاداره کچھ فاموش سا ہوگی ہے۔ انجمن انتحاد کی مرزین کو مرزیتی میں کام کرزارہ ہے جانہ ہوگا۔

مرکزین کو ملوظ رکھتے ہو ساگر میں طالعہ کی جادارہ انجمن اتحاد کی نگرانی وربریتی میں کام کرزارہ ہے جانہ ہوگا۔

تو بے جانہ ہوگا۔

تقریر کے سلامین میں نے درمیر ب زفقار نے ملے کیا ہے کہ صرت تقریری ملسے کرنے پاکتفا میں مائے بلک فرائے کا بیان کا بین کا باقا عدہ انتظام ہو۔ ہم انجن کے کتب خانہ میں البین کتابیں فرائی کی جائے بلکے فرنے خطابت کی تعلیم کا باقا عدہ انتظام ہو۔ ہم انجن کے کتب خانہ میں البین جائی ہوں ۔ میں حفارت اسا ندہ سے بھی تو تعریک کے اعتبار سے ہندو تانی جامعات معلومات سے ستھی فرماتے رہیں گے۔ غما بین تقریر ول کے اعتبار سے ہندو تانی جامعات فرکی تقریر ول کا تعلق ہے جہاں تک بیرونی اصحاق فکر کی تقریر ول کا تعلق ہے ہم ہوگت خیال کے آدمی کو بالی افرائی کہ وہ کس جاعت یا دارہ سے تعلق میں صدایت الحال کے آدمی کو بالی افرائی سے میں ہوگا کہ جم کی بیا تیا ہوں کے سیم دلیا تھا ہے ہیں جماری میں تبہر صافی تعلق نہ ہوگا کہ جم کی بیا تھا ہے۔ بیروائی تعلق میں جماری میں تبہر صافی تعلق نہ رہے گی ۔

مجھے جنا مبعین امیرے خاص طور پر عض کرنا ہے کہ تمانیہ عنمانین کا آگن ہے۔ اس نے جوخد مات انجام دی ہیں وکسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ملک کے باخبر طلقے اور صاحب ذوق حضا بت ہمشے منظر ہے ہوگ ملک کی نوجوال کے اس ترجان کو دکیماکی ۔ پہلے مکہ تعلیمات میں مجلیمتانی خریدا جا تا تھا لیکن بھن اسمعلی اسباب اور مصالح کی بناد براس کی خریداری بند ہوگئی ہے۔ تمجم قرقع ہے کہ جنا جمعین امیراس کی طرب قرج فرما ہیں گ

انجن اتحاد طلبه کی انجن ہے۔ اس کا بحبط ان کا بجٹ ، دہی اس کے کاروبار اور انتظام کے دمہ دار میں اگر ہم کوئی غلطی کریں واس پراصتساب کاحق صرف طلبا، کو ہوگا۔ اگر ہم اچھا کام کریں والی تاثیبی

## من نورد خطئه صرارا مراجی

" مَحْدُ عُرصاحب مباجر بي ال (مَعْمَانِيهِ) صدرانجن الخاوطلية مارو مثمّا نيد كل

نى البدينطبة و قابل صدر نے كرست في كے علم ميں سايا تھا"

آپ حضات نے انجمن انحاوظلہ جامعہ خانیہ کی صدارت کا اعز از نجفے ہوئے مجھ سے ادرمیرے رفقار سے جوق قات وابتہ فرمائی میں دل سے حترام کرتا ہوں۔ اس موقعہ پرجب کہ جارے کام کی ابتدا ہوں جام ہوری ہومیرا یہ کہنا کہ میں اور مریبرے ساتھی یہ کریں گئے اور وہ کریں گئے زیادہ مناسب میں ہے لیکن اس موقعہ پرمیں اتنا خدور کہ ہمکتا ہوں کہ غیمبر کی اور صداقت پر کامل ایقان کے ساتھ دہمی کریں گئے جس کوہم انجن کی فلاح وہم وہ کے لئے غیر درسی مجھیں۔

انجن انخاد کے افران مقاصد براگر کے طرف طلبہ کی تحریری تقریری افرطیمی صلاحیتوں کی تربیت ہے تو دوسری طرف اس کے دائر ہمل میں طلبہ کی خوت نفس کی حفاظت ان کے دہنی رحجانات کی خابندگی اوران کے جائز مطالبات کی ترجانی بھی ہے۔ میں تقریر سخر پر اور نظیم سے علق اپنے نظام نامہ کو آپ کے سامنے میں کتا ہوں۔

پہلے مجھے تحریکی صلاحیتوں سے تعلق کہد لینے نہیے۔ گزشتہ وزار توں نے تقریری صلاحیتوں اجلائے نے بیٹے بھی تحریکی سلامیتوں اجلائے ہیں بڑی گرافقد رخد مات انجام دی ہی عثمانی براوری ان کی ہمیشہ نمون رسے کی کی اسیامعلوم تا است کے مقابلہ میں عثمانی کے تحریری کار ناموں سے دوسروں کوروشناس کوانے میں کوشش کی گئی ہے۔ میں اور میرے رفقا سرب سے پہلے اس امری طرف کوجہ کریں گے۔ ہم ایسے معنما میں اور مقابل کو گئی ہے۔ میں اور میرے رفقا سرب سے پہلے اس امری طرف کوجہ کریں گے۔ ہم ایسے معنما میں اور مقابل کو گئی ہے۔ میں اس مرقع برجناب میں ایک شائع کو اپنے کی کوشش کریں گے جو عثما ذین کے توری جو ہم کو نمایاں کرسکیں۔ میں اس مرقع برجناب میں ایک

## نو امعين الدوليها درعتين اميريائيگاه

المسكياخلات ہے اسط کسے کیاغوض ی بہار جے عمر وقت یارسے جیے شق ہونے یار کہوں کیامیں گئے بہارکو پرنگی ہے آگ سار كبعى إيبار بكتح بزل نةتما كبعي بيا موزدرون تنعا ية ودل من ايك سرورسي به جود الوايك سكون تر بحولے ین کے تارین زمین ہے ہو نہ بہار مِلَاشِانهی ایک مرادل ہی سے اُتر گی مجھ ضد ہو باغ کی میری مجھے جڑ ہے نام بہار نْدُوْل سِيرِي تْدُوْفارْسِ مُنْزال ہے ندہار مِن رول ليے راکت باغ من كر طرح كا بورسطه مے جق برقربی بہادیے مجھے کامرکیا ہے بہار تے جن رہن شارگل ترے رخ پیش میں فراگل رند د خزان کو کھائے گی اونہی ایتر سال گی ہ رندی ن ان کے کھائے گی اونہی ایتر سال گی ہ جرممن من كبهار عير تومن آناد جيون بهار . ناوجيب جيب رامرا' نه وپيرين رباييرين جوبهار کایبی رنگے، توخزاں بی ایمی بہار من حیال بیرخان می معتبن ارنگ خودی در من حیال بیرخان می از مالی خودی در

نے میں اسے ہے۔ نہ خزاں سے ہے محیطالمی' نہیں اثنا ہوں بیار



سدم محمد عبدن الله في ما يم (عبما دلم) مداو عقد الردو

ا میدسه که ان کی یه بزرگا نشففت حسب مول جاری رہے گی۔ جناب دولوی وحید الرحمٰ صاحب پروفدیہ طبیعیات فازن اعزازی اور جناب کشن یال میں مہنم مریمی شکر یہ کے ستی بری جنموں نے اسپنے اوقات مجلہ کے ندر کئے۔ اس شارہ کی کابیوں اور میروٹ کی تصحیح میں میرسے دومرت اور شرکی کارجنا با کہ علی اوری سنے میرا بہت ہا تھ جایا ۔ ان کی فعدمت میں ہدیہ شکر مین کمیا جاتا ہے۔

" مدير "

ابورش بن نازرکاریابیا عالکی بر مرار کیتانوں کومبار کباد و تیے بی فاص کرمتی معادب کو بھی کہ انہیں کی کوشنوں سے بین ٹیم نے بھی انہیں کی اور شاندا کو بی طال کے حقیقت یہ کو کسیح قیادت ہی کامبابی کارازی کوشنوں سے بین ٹیم نے بی کامبابی کارازی کارش کار میں مشر عبدالاری اصفراور مشارح میں مشر اور بیا میں مشر عبدالاری اصفراور مشارح میں مشر اور بیا کی بین مشر اور بیا کہ بیم مرب خودت ای اور خود نمائی سے میں ہوتھ ہے کہ بیم مرب خودت ای اور خود نمائی سے بین میں آو قع ہے کہ بیم مرب خودت ای اور خود نمائی سے بین میں آو قع ہے کہ بیم مرب خودت ای اور خود نمائی سے بین میں آو بیا میں بیار بیار کی ہیں کہ بین کار بیت زیاد و تقویب مال ہوگی ۔

۔ فبلی انجمنوں میں شعبہ قانون کی انجن نے آونٹروع سال میں ہمیت زندہ دلی نبائی کیکن بعد میں بالکل مردہ بن گئی۔ ہاں۔ ایک دفعہ سرمارس گزیر کو ، بوکیا تھا ۔

زم سائین کالوبم عرن ام می سنتے آرہے ہیں گر یہ کہال منعقد ہوتی ہے اب کرکسی کونہیں معلوم۔ بزم معاشیات اورزم مارنج دوایک سال بیٹیتہ بہت زور دشورسے کام کیا کرتی تعیس کیکن اب وہ بھی خاموش ہیں ۔

برم اردو فارسی علی کو میں ترصرت ایک میز ٹری ہوتی ہے معلیم نہیں کی ملک ہے۔

اللہ فی حفاظت از نماید برم کے قال ہی نہیں ۔ اب رہی زم دبنیات تروہ اپنے جلیے الگ ہی کرتی ہے۔

ان برمول کو توجہ چائے دہیجئے بہاں ایک بزم ہوسیقی و ڈرا مدیمی قایم ہے لیکن اس کا بھی کوئی پر ورام کا بھی کوئی پر ورام کا بنی سے بیت علق انبک نہیں ہوا۔ حالانکہ وسنور کے غیر تحریری و فعہ کی روسے پر ورام کا بنی برد ارت متحب بردسنے ہی ایک معاشر فی طب مرور ترمذیب دبنی ہے ۔

میکی درارت متحب بردسنے ہی ایک معاشر فی طب مرور ترمذیب دبنی ہے ۔

آخرین بی ابنا فرض سمحشا ہوں کہ عالی جناب نائب معبن امیر معززار کان مجلس گوا بی اور ان فین اسائذہ کا دلی شکریہ ادا کروں مبھول نے نرائفن کی میں میری گرانت را مدا د فرمائی۔ خاص طور پراس کالی اظار کھا ہے اور جہاں تک ہارا اپنا خیال ہے مصنا بن پر ہمارے تبصرہ اور تعارف کی صفورت نہیں کوئی تعارف کی صفورت نہیں کوئی شارف کی صفورت نہیں کہ کہ بہ آپ کا مخصوص حق ہے ہے ہم لمت کرنا نہیں جا ہے ۔ اس بی کوئی شکارت کی فرمبیاں کی خامبال دور شکی کوئی تعامل کی خامبال دور ہماری حوصلہ افزائی ان دوشتوں کو ایک دن خور کی کا روز تی اسلسان شق اور ہماری حوصلہ افزائی ان دوشتوں کو ایک دن خور کو فروق بناکرر ہے گی ۔ جہال ہمارا مفصد اوبی معیار کو اونچا کرنا ہے وہاں طلبار وطالبانہ بی اوبی شوق فروق کو فرق برطوعا نا بھی ہے۔

ہمارے ہھائیوں کو مجلہ کے معیار کے متعلق شکا بت ہے۔ بنیک ہم ساہر کے متعلق شکا بت ہے۔ بنیک ہم ساہر کرتے ہیں دور" دور صحافت "ہے ۔ تحریباتنا عت علم کا نہ صرب ایک نہایت اہم وربیہ ہے بلانچہ تحریب اسنانی نفسیلت میں چارچا نہ انگاتی ہیں ۔ گرہم ان مغترض برا دران سے برجیتے میں کہ خو وا نہوں سے اس "علمی فرض "کی طرف کم بھی اپنی توجہ بھی برتی ہے ہی ۔ . . . جواب نہایت مالیس کن برنا ہے ایک اسیے اور از معلمی میں جہال مہما سوطالب علم اور کئی سوطالباتہ مختلف علوم کی اعلیٰ تعلیم استے ہوں اس جامعہ کے "ترجان علمی "کے لئے ہو مینے میں بنین خوام مضامین فراہم بوتے میں اور وہ بھی اس جامعہ کے "ترجان علمی "کے لئے ہو مینے میں بنین خوام مضامین فراہم بوتے میں اور وہ بھی وقت رہنی ہو۔ یہ بات کس قدر تعجب خیراور افوس ناک ہے ۔ الزام سے براہم مور دالزام کا سمجھ نام دوری ہو ہے۔ ۔ لیکن بھر بھی ہم ماریس نہیں ہیں کیونکہ اس سال جمین اوب بیں ہم تاہیں ہو خیرکیاں و کھائی دے ۔ لیکن بھر بھی ہم ماریس نہیں ہیں گور کہ اس سال جمین اوب بیں ہم تاہمی ایسی فرخیرکیاں و کھائی دے ۔ دے رہی ہیں جن سے ذوق اوب کی قرار ہی ہے ۔

شهر قبامعه کے دوگوشوں میں اس سال دوا قامت خانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ بہائ ارباب عل وعقد مبہت المجھے ہیا نہران کو حیلارہے ہیں لڑکے اس طرن بہت مالی نظرارہے ہیں۔ بعض ارباب جامعہ بھی اس بٹنہر کے قلب و نظر سے ایک حت کو آباد کررہے ہیں ہی وجہ سے اسکی ساتھہ رونی میں اصافہ مور ہاہے نے خصوصاً طلبائے سال اول کے فیام کولاڑی کردینے ہے بہاں کی زندگی میں جبل اور دلچیوں ہیت زیادہ بڑھکی ہیں۔

بری مسرت کی بات ہے کہ اس سال ہاری جامعہ کی تامیموں نے اپنے اپے کھیلوں

## افسانهما

## بِنْهِم الله إلَّهُ لن المَّهُمُ أَ

تقریباً گزشته دوسال سے پیہور ہاہے کئی نکسی وجہ سے مجلہ کی کا بینہ کا انتخاب میں اُس دقت ہوتاہے جبکہ تمام طلبارا نیے اسٹے استحان کی تیاری میں مصردت ہوجاتیں ميدا ني کييل بنه برو ڪيتے ہيں۔خوش کيپيان ختم بوجا تي ہيں . کو ئي نوٹش کي کيل ميں منهک رکوئي مطالعہ سرسری کی تخابوں کی فراہمی میں لگا ہوا ہوتا ہے ۔" سلام ملیکم " کے ساتھ ہی " وعلیکم المسلام" كه ديا ادرائي كرك كي طرف ليكي زروستى كسى كوردك كرائمة لبي بن كديمتا إ نيا شهار وبه تطلبه مِيك والاسب إنا كُرُ في صنون عنايت كِيجُ" أو فوراً جواب ملنا سب كه" بمعاني اب كوئي نيام عنون لكينے كے ليے تو دقت نہيں ہے البتہ كوئى صنمون لكھا ہوا اگر موجو دہے تو فرصت سے كال دوگا." ابسي صورت بيركبو مُرْمكن تها كه وقت برشهاره كالبين يلكن باوجودان تمام مشسكلات سكيهم نے کا فی مصابین فراہم کے اور تقین جائے ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہو پیکے ہوتے اور کئی دور پشترز نطرشار ہ آپ حضرات کے ہاتھ میں ہوتا اگرانتظامی دنتیں سدرا ہ نے ہوتمیں ، اور اہل مطبع ناگوارا ورطویل تاخیرند کرنے ۔ تارئین کے گوش گزار کردینا صروری سیختے ہیں کہ ہمارا مجلھ میں موجودہ طلبیاروط الباق کے ا دبی ذوق کا ترجان ہے اس کی پٹیت کسی علمی تحقیقاتی انجن کے ترجان کی نہیں ۔ اس لئے ہمنے

# وار دا د تعرب علیا صرت بری گیرمنامر در س

معتم اسأتذو عبده اران مريران طلبه ورملا زمين جامعه عنّا نيه لمحضر طالت الملكن كالغالى كى دالده ما جده مليا حضرت برى بكيم صاحبه ( يورا مند مرُفدها ) كى وفات حرب إيت یراسینے انتہائی جذبات عقیدت و دفا داری کے ساتھ اسینے ولی حزن و ملال کا اظهار کرستے ہیں اور ہار گاہ مسوی میں اپنی گہری ہمدردی اور پرخلوص تعزیت بحال ادب میش کرنے کی عزت خال کرتے ہوئے میمیم قلب دست برعا ہیں کہ باری تعالیٰ علیا" مادر دکن " مرحمه کو ببشت برین میں اُجگر عطار فرمائے ادراس ناقابل للاني سانح عظيم بر (جومت العربعولانبين جاسكتا) جارسي شَغَق ومهراب برد لغريزشاه ديجاه أسلطان العلوم خلدا تدملاً وبلطنته بيرمغرز خانوا ده أصفي و یس ماندگان والا تبارکو صبیل عطافرمائد. أمِن تم امِن

مضمون کی مضمون کی مضمون کی مضمون کی مضمون کی مضمون کی مصنمون کی مصنفون کی م

| _     | مصنمون بمجار                                                                                           | مضمون                            | <b>\</b> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| المما | رابتدائی<br>حبناب امجد علی خان صاحب در سف زنی متعلم بی ۱۰ سے                                           | ثام                              | ۳.       |
| ا مس  | حناب احتمعني إمان مراجب زمم علم في سطح " المداني ا                                                     | احقيق عمر الطي ا                 | 71       |
| IL.   | جناب میں الدبرجن صاحب عنانی متعلم بی -ابس سی<br>جناب میں الدبرجن صاحب عنانی متعلم بی -ابس سی<br>(آخری) | نامباتی کمیار ادراس کاارتقار     | 77       |
|       |                                                                                                        | ,                                |          |
|       | جناب سیدانوار حسین صاحب علم بی ابیسی (افری                                                             |                                  | í .      |
| 149   | حناب احرعلی صاحب متعلم سال دوم<br>میا                                                                  | میرامقبول شاعر<br>· ظلا          |          |
|       | حنابه رفيعيه لطانه صاحبة تتعلم سال دوم                                                                 |                                  |          |
| 171   |                                                                                                        |                                  |          |
| 170   | جناب رحیم الدین صاحب طهتر بادی شعلم سال اوّل<br>بنده بنده                                              |                                  | l l      |
|       | جناب شنج البيرالدين سين صاحتيكم سال الول<br>مثدا                                                       |                                  |          |
| IAT   |                                                                                                        | بت تراش (افعانه)                 | i i      |
| ۵۸۱   | لېسس داني انستيم منعلم سال اول<br>د مرسر واني حکيمتوال د د د کاند                                      | ابھاکن (انسانہ)                  | ) .      |
| 119   | خاب والمكارم فحرم الدين صناعم ال بل بي دُهنري )صدر زم<br>الم                                           | خطئبصدارت                        |          |
| 190   | جناب تَيدَعبدالرَاق صَا قادري حبفرتي منظم مي آلاخري) مدرزه بيا<br>نسب                                  | خطبه صدارت                       | 50       |
| 4.4   | حناب منطور حبین صاحب شور ً ام اے ال ال                                                                 | کلیه (نظم)                       | سولهم    |
|       | پروفیسر ارس کالج ناگپور                                                                                | . //                             |          |
| L. P  | حباب احدفان صاحب متعلم ام ۔ اے م                                                                       | مندوشا في صنوعات رِحبًا كُحارَات | ~~       |
|       | سابق مدیر حصدار دو                                                                                     |                                  |          |
| rri   | جناب خورشیدا حدصاحب جانی .                                                                             | عزل                              | 10       |
| ۲۲۲   | حنا بمبيل احرفاروتي . بي . ابن سي (عمانيه)                                                             | جواب (نظم)                       | 44       |

پ

| 7   | مصنمون تگار                                                                                                  | مضمون                        | Y.  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| ۵۲  | جناب عظیم الدین صاحب مجبت کم ام یہ سے را خری ا                                                               | انجد کی رباعیاں              |     |
| مم  | 4                                                                                                            | غريب رتطم)                   |     |
| ۵۵  | خاب عبدالرشد صاحب ومرشي متعلم ام است (اتبدالي)                                                               | ایک رات (افعانه)             |     |
|     | جناب رائے عاد اس رِتباد صاسر واستومتعلم ام ( انبالی)<br>جناب رائے عاد اس رِتباد صاسر واستومتعلم ام ( انبالی) | سيرت محمري كامطالعه          | - 1 |
| 44  | مِناب عبالِف يلصاحبُ إِنْ علم الم الله الله الله الله الله الله الل                                          | غزل                          | 18  |
| 24  | جناب علی احرصاحب بی · است از عنانیه )<br>جناب علی احرصاحب بی · است از عنانیه )                               | ا مکون                       |     |
| 4   | " "                                                                                                          | مین گزارش رنطم)              | 17  |
| 44  | شخ فرطبیل الله متعلم ال ال بی داخری ا                                                                        | ا بجول کی سرگزشت             | 14  |
| Al  | بناب غربز إحمر صاحب                                                                                          | النيش ا                      | 14  |
| 9.  | جنا باحدالسَّا كَمِيْرِ بِاجبين سادنيتعلم بي ٢٠ (آخرى )                                                      | حيفي والمي                   | 14  |
| 95  | نباب فادر محى الدين صاحب أسبير تعلم بي ٢٠ ( آخرى )                                                           | ایک خط (نظم)                 | ۲.  |
| 95  | نباب فترعلی صاحب تیم تعلم بی ایسات (اخری ا                                                                   | بمکارن دانیانی               | 11  |
| 1-0 | بناب مخرخلبل الرمن صاحب تعلم بي - التحري                                                                     | غزل                          |     |
| 1.7 | بناب مخدنديمالدين صاحب صديقي متلم يي - " (اخرى                                                               | محمودگا وان کے فرار پہ (نظم) | 11  |
| 1.6 | بناب قم عبدالغرير صاحب مدنقي متعلم لي ب (أمزى                                                                | علم ارنج کی اہسیت اور اہمیت  | سم  |
| 115 | بناب مزرامتین احمیصاحب سروش متعلم بی آ (اخری                                                                 | شلباب (نظم)                  | 10  |
| ۱۱۳ | بنابه رضيصا حبيته لم بي - اب (اتبالي)                                                                        | همارانصب العين               | 17  |
| 119 | بناب امیراحرصاحب خسوشعلم یی است (اتبایی)                                                                     | غزل                          | 14  |
| ۱۲. | بناب سيامبار الدين احمضاً متعلمي ٢٠٠٠ راتبدائي                                                               | چقري (انسانه)                | ľA  |
| [M] | بنابعظيم (عنانيه) سابق طالب علم                                                                              | یادیے (نظم)                  | 19  |
|     |                                                                                                              |                              |     |



شماره (اوم) سال تعلیمی <sup>۱۳۴۹</sup>ن مولوي قاضي څرميين صا. نائب معين امير مامه ثمانيه ( نگران کارحصّه ارُدو ) واکٹرسیّد محی الدین قاوری رورام اے بی ایج اُدی (لندن) ریدر ارُدوجامعی قانبہ ----- (حزان قارصدا حربری )-----وی - لیس - کرسل ام اے (اکس) ککیجرار انگریزی جامعه خمانسیه مولوى وحبيدالزخمن صاحب بيءيس بردفعيط ببيات عباعتمانيه رست در ایستم گرمت در ایس ای ایس در عثمانیر) متهم مارد و مارجصهٔ انگریزی مجله عثما نید مختومها فبرنصب الجمن اتحاد

ţ

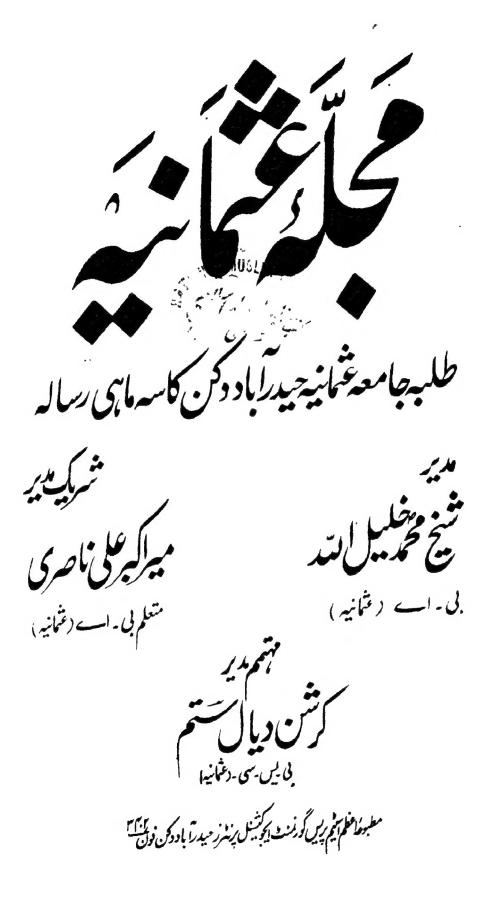



### DUE DATE

Acc. No.

| CI No.                                 | Acc. No.                                |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Late Fine Ordinary  Re. 1'- per day. O | books 25 Paise pe<br>ver Night book Re. | er day. Text Bool |
| 1                                      | 1                                       |                   |
|                                        | 1                                       |                   |
| 1                                      | •                                       |                   |
|                                        | ,                                       | i<br>i            |
| ·                                      | •                                       | į                 |
| +                                      | •                                       | ı                 |
| 1                                      |                                         |                   |
| 1                                      |                                         |                   |
| •                                      |                                         | •                 |
| 1                                      |                                         | 1                 |
| 7                                      | 1                                       | •                 |
|                                        | ,                                       |                   |
| 1                                      |                                         |                   |
| ‡                                      | •                                       | 1                 |
| 1                                      |                                         | •                 |
|                                        | 1                                       | •                 |
|                                        |                                         | 1                 |
| 1                                      |                                         | 1                 |
| •                                      |                                         |                   |
| ŧ                                      |                                         | !                 |
|                                        |                                         | <b>1</b>          |



#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

AMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book fielder taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered, while returning it.